900514 عاليناب زيبل فواجعاد الملك بولوى ميرسين ملكرامي والمالتلاق المواركة ت بلك انسر كمن دولت آصفيه علم وصل اورنز باعتبار قوى فدمات بالاك كرسلا ے نیے بھی خواہ اور توم کے سرالے لین - اُن مے صد ما علی برکات میں اسے ایک میلی ہے کہ اِس کا بھے تصنیب کرتے وقت اُن کا پوراکٹ خانہ میرسے اخیتار میں تھا۔ اور آئیس کی د عانت و دستگری سے میں اس تالیف کو مرتب کرسکا ۔ سے یہ سے کہ بیرتا رہے اگر الحصی قابل قدرتصور کی جاہے تو مفین کی ایک باتی رہننے والی برکت سے ۔ اثر ا جبر نی الحال میں ایس کی عالما برصبت سے دور تون اور بت کے ساتھ ظا سر الرا اللہ ا ب سی تم کا تعلق سیسین باقی ریا - لیسکن اس سے انکا رہنیں گیا جاسکتا گؤ مری اس محنت پڑستے بڑا حق انھین کا ہے ۔ اورجب اس کتاب کا عنوا ان قدرتی ہی طور بران کی برکتون سے ہوا ہے تو سعے کوئی وجہ بنین کرا گئ سك نام كو زيب غنوان نه بنا أون المسددا مين ابني اس حير معنت كو أن سك نام ما می سے معنو ن کرکے بجال ا دب اُ ن کی خدمت میں بیش کرما ، مون ا ع كرقبول فتدرس عزوترت

سادے مندوستان کو جمور کے سندو کے ایک گمنام حصنہ ملک کی طرف توجہ کرنا ۔ اور خصوص اُس شخص سے بیے جو مذہبھی وہان گیا ہو۔ مذوہ وہان کے موجود مالات سے کوئی ڈرتی واقعیت رکھتا ہو۔ ندامسے وہان کے ہندوستان میں جو اللات سے کوئی ڈرتی واقعیت رکھتا ہو۔ ندامسے وہان کے ہندوستان میں جو گائی ہو تا فرین کے بیاتی قابل جبرت عزور ہوگا۔ گری جا بہ کہ ہندوستان میں جو اوقات ہی وہ کرنے کی طرف توجہ کرنے کی عزورت ہے ۔ کیونکی نا واقعیت مصنفیس فارسی وائریزی کے ہاتھون حبنا ظلم اس ملک کی تا رہے برجوا سے شاہیں تا رہے پر جوا سے شاہیں تا رہے پر جوا ہوگا۔

سیلے میں اس جانب میرا خیا ل فتوح البلدان بلا ذری **کو** در کھ*ے جوع* موار ا در اس سكر بعد عربي تأريخون جغرافيون ا ورستفرنا مون يرحس قدرزيا وه نظر رہے گئی اُسی قدر زیا دہ حزوت محسوس ہو تی گئی۔ لیکن فرا ہمی کتب کی ڈاپھا ا وا أيني سبة مبضاعتي كاخيا ل كرسكه جُراًت نه مهو تي تقي- ا ثفا قاً رياست جيد آبا، مين أن دنون وقاراً لامرامها ودراريكه آرا سامسند وزارت سقه - أور محيدان کی سرکارسے خاص تعلقات تھے جن کو مرحوم کے خلف الرغید نواب سلطان الملاکہا و اینی کریم النفنی سے آج تک نبا ہ رہے ہین - عبب میرایہ خیال اُ ن مرحوم کومعلم موا تو قد ردا نی سین قدرا فرائی کی بربطور ا نعام یایخ بزار روسیه مرتمت فرا کے بیری حصلها فزائی فرمائی ۔ اور حکم دیا کہ اس شے جس قدر اجزا مرتب ہو جائین اون کے العظم میں میش کر دیار جا یا کرین - ا و عرفوا ب عاد الملک بماریز ا من بيش ماكتب خاسف كو كويا برسه إعتون مين وسعد ديا -الیسی فیا حناید ا عانتون سکے بعد بھی میں مستعدیہ ہوتا تو مہت بڑی ہاشکری تعی- غرض اس تاریخ کو مدوّ ن کر نا شروع کیا - ا ور توحوا جزا سلط جائے نواب صاحب مرحوم ومغنور کی نظر کیمیا انٹرسے گر ارسنے رسیتے - دون یہ کہا م تو ہوگئی ۔ گرچھینے کی نوست منین 7 ٹی تھی کہ نواب و قارا لامرا بہا در کاانتقال ہو و ہان کی میغرحالتون سے منافر ہو سکے وہیجے کہ بون سے مسودے سیا کھالوائی آیا جوخاص او آب صاحب محدوح کے سلے اوران سکے سے لکھی گئی تھیں ۔ ایک **نوی**سی تا رہنے سندھ۔ اور دوسری تاریخ ارض مقدس ف مین مولوی محد عزیز مررا صاحب کی- است - کوبوان د لو ن<sup>اوم</sup> قری سکے معز زعہدسے برممتا زسقے ا ور نی الحال مجلس عالیۂ عدا لت والت صغیہ کے ایک رُکن لینی ہائی کورٹ سے جج ہین وہی وخل ہے جواس کتا۔ ي تعنيف مين نواب عما دا لملك بها در كو تها -جب إن كتابون كي ميلي كي اوركوئي معقول صورت مديدا موئي ا مین نے تا دیخ سندم کو دلگدا رہے ساتھ شائع کرنا شروع کر دیا۔ اوالحالیّہ ر اُس کی میلی جبلد مرتب ہوگئی۔ جو اُب کتابی صورت میں مرتب کرنے پیلک کے یا تھر میں وی جاتی ہے۔ اس من ضرورة جغرافيه اورفديم حالات بهي برها وي سكّ بين -لیونکہ بعیراً ن کے کتا ب کل مذہوتی نسکی میری محنت کا تید نا ظرین کو حرف اس حفته ك ويمض كك كاجما ن سے خرا القرون يغي حفرت رسالت كاعمد شروع ہوا ہے ۔سندسمین عراون کا دُور کوئی معمولی چیز شفیار و مستقل تاریخون کو چاہتا ہے اگرچیرمین سے جنجیل کی سبت کوشش کی ۔ مگر پھر بھی بعد والو رہ کے سیے ابھی اس سیدان میں سب تنجائش با تی ہے۔ دو سری جساد حبال خور گا ہے آغاز ہو گا۔ بتا سنے کمی کہ اس ملک کی نا ریخ بین فارسی اور انگویز می منعولا سے کتنی بڑی فروگزاشتین ا ورکیسی فاش علیا ان ہوگئ مین - کیونکہ ایس جلاین جو وا قمات مذکور بو بر بین متور سرست اورمار خون مین می موجود بین - و و سری جلدمین ده وا قعات آئین سے جن کا بترسوا مطرا پلیٹ کے جمع کیے ہوئے غیررب ما دّه تاريخ سكه اوركهين مذ نظير آسه كاس خاكسار- موعرد كليرث

كبسما متدازجمن الركسيم

## بيلاياب

سنده كي ابتدا اورأس كاحبرا فيهر

ران کی متلون فراجیون سے مرقوم اور سرملک کو اگر کھی نقد مان میونخیا ہے تو استدھ بندما المجی فاردے کی بھی صورت نظرا جاتی ہے۔ مگر ملک سیند حدجہ ہے ایک جھوٹے حقائہ زمین کا ای وستبرد-یا م ہے اس کوشا مُدر مانے کے ماتھوں کمی شاذونا درسی فائدہ اُ کھا نانعیب موا عوا استدراہ یو تا سندموس کے نام سے یہ ملک برکت ماصل کرر ہاہے اس مجی کچہ اسپی ہے ہرودئی سے کام لیا کہ زمانہ روزبر وزسندھ کو مٹِیا تا گیا ا وراس نے

اس ملک کی مظامِسیت کا تصداس کے نام می سے شروع بوتا ہے۔ ابتدا اللہ می کیا تھ معاراتها بی منبد بهستان اسی نام سے یاوکیا جاتا تھا۔ بھرایک اسیما زمانه آیاکہ جزیرہ اورکیارہ کیا انا سے سند کے مرف مغربی اصلاع کے ساتھ یہ نام محف وص رو گیا تھا۔ اور ایک احجل كازما شب كدلفظ سنده مندوستان كحبنوبي ومنزي كوف برعرف ايك جيوف سے ریگستانی حسنہ زمین کی معیبتون کا ساتھ دے رہاہے۔

انسوس اس امری مہین کوئی ا خلاع منسین مل سکی کدار پر لوگون کے اسفے سے 🏿 وجرسمیہ۔ سیکے میان کے اصلی اورغیر آرہ یا شند ون مین یہ ملک کس نام سے یا دکیا جا آنا تھا المرار براوگ حب مند و مستان مین آئے توان کے اسلحہ نے بیلے اس تمام صفحہ ملک بر قبضه کرلیا جسے دریا ہے اتاک سیراب کرتا ہے۔ اپنی فتو هات کا نقش گہرا ا و ر مفبوكم كرينے سے سيے إن افسلاع پرتسلط حاصل كركے انخون نے اپنى تملہ آورى

۱

کی دفتار روک بی-اورہیین سکونت نیرپر مہوسگئے ۔ اِسی وجسسے اس ابتدا کی زماسفے مین یہ دریا آرہے لوگون کا دریا کہ لا تا تھا۔ اس یہ لوگون سنے قبضہ ک<u>ے ن</u>ے سے بعداس ور ما کا نام من يقور كدويا-إس كيك كه نيران كى زبان مسنكرت مين سند يقوك مفيه وريا کے تھے۔او زنیرسمند کا دیوتا اُن کے اعتقا دمین اس نا م سے یا بکیا جا آیا تھا۔ پھر جھ اِ مِن مَلَك، مِین تھیلیے اور اِس مدن دریا سے اٹاک بنی اب کی موجودہ یا نخ ناریان اور نیزسرسوتی ندی نظرائی توارس سرزمین کوستهاست جعوارسات ندیان) کهنے لگے۔ اِن مین سے سرسوقی جوسب دریا کون کیے مشرق مدین ورسب سے جھو ٹی ہے نی اُی اُل اکثا خنتک بلوی رہتی ہے گرفتری جسے چھ سات سو برس میلے بڑی عیا رہی ندی تبائی مِا تی ہے۔ اور منہدؤن کا عتقا دہیے کہ و ان سے غائب، موکے کُنگا اور جمناین ا بی حس کے بل جانے سے تربینی کے افظ کوشہرت مونی میں عبنس الگرنیرمحترتی ن کے حساب سے جنا مبسیح سے تقریباً مندر ہ سو ہرس سیلے اربہ قوم نے منشرق کی طرف آگئے قارم مرفعها یا اور وا دی گذگا کی طرف برعی کیا یو وگیر قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اِس سیے سبت بیٹیتر کا وا قعہ ہے۔ خیریہ واقعہ بالتب حسن زمان کاموگریدلوگ اپنی اس متحمندی کی رفتار مین جرحه ایسے است ہاتے تھے وہ وہ یہ ملک <del>سند ت</del>ھوتھی وسیع ہوتا جا تا تھا۔ بہا در فاتحون کے جھند<del>ے</del> ہے ساتھ ساتھ یہ نام مشرق کی طرف طریعتیا جالا ہا تا تھا۔ اور ان تمام ممالک ہر اپنا تبضہ کرتا جاتا تھا جن کو آریہ لوگ نتے کرکے انیا بناتے تھے۔ قریب تھا کہ سارے مند دستان کایمی نام ہوجاہے ۔ ملکین وادی گنگا تک میپویخ کے آریون نے ا بنی مقبوضہ قلم و کو آریہ ورت کا خطاب دے دیا۔ یا ایک السا القلاب تھاک لفظ سند معرك ونياسي ميك جانے كاست كجدانديشيد ميدا بوكيا تھا۔ كراراون مرا نے بنی عما ورمغربی زمر وست فیروسی اور حریف ایرا نی الیسے نہ تھے کہ آریہ لوگ<sup>و</sup> ے مقرر کیے ہوگئے اس کے خطاب کوتسلیم کولیتے ۔ اُکھون نے مند وست اُن عده تاريخ بنجاب مستفرسير محدلطيف-عده اندين امپائرمصنفه ولليووبل. سير-سه انسائكلوميْديا برامانكارنوث مِتعَلَقُهُ حالات بنجاب-

سندھ کی قایم بسعت ۔ ر برورت مذکه بلکه سندهوسی کنتے رہے جس نام سے کہ یہ ملک اون مین شهر

ایرا نیون کی زبان سے انبے تفرفات سے سن یعوکو بال کے سندھ نایا۔ الفط سندھ کے ور بجر كياليا تغير مواكه أن مين لفظ سندي بدل كے مند بوكيا- ايرا نيون كيا تغيرات-تعرف سے ، ورزیاوَه بقین کیا جاسکتا تھاکدلغظ سند تعوکا کوئی اٹرنہ باتی رہے گا مُكْرِفا لَبًا نودمغرى الفلاع مندك لوك إست ابني زبان مين فعنيف كرك ستندي کتے رہے۔ اورش یابهی سبب اکراس لفظ برز مانے کی عجماط و مندین عمر نے باتی بایان مین برلفظ سند عوسه سبار بنته بی غیر قومون کی د بان بر طره مد کرن وور ودراز ملکون کی طرف علا- عرب تاک تومنبد مبی گفا ، گاریونا ن تاک میونجیسے میجی ا تدره گیا- بھررونی نخوو فرن کی خرا دیر چھھ کے آندسے اندیا موا۔ اورانگان ان میں چونکہ حرف وال منین لمذا اب تقریباً سا رہے تین بزار برس کے معدمینام جو ا صل مین مستد تقویما اندریا بن کے الیسی شنار مور ت میں ہم کا مبونیا ہے کہ الماسعسب المسك بورسيان سك

معلوم مو الب كرايرا بنون نے ستن موكوستد را نے كے سبت و ذري بعد الفظ سندھ كے حب دیکھاکہ غربی بلاد مہند کے لوگ اپنے ولمن کوسٹندھ کہتے ہیں توفاطی سے یہ ایک متعلق الزیو سمجد کے کہ سنید اس ملک کا نام ہے جسے لوگ آربرورت کتے میں۔ اُن کی ای علمی اور اُس بیروی مین میں غلیلی عربون سے بھی مبو اگ جس کا پنتیجہ مبوا کہ صرف مغربی ا منداع 🛮 کا اثر– مبند سندمد و محت اور باتی سارا ملک مبند کها جانے لگا- اور إس برلطفت بواکہ آری ورت کے رہنے والون نے بھی اِس بگرے بوسے نام سزر کوتسلیم کرا

اور اسى كى طرف نسبت كرك ابنية إب كومند وكن تك - اب اس مع دوارانيون لوایک دوسر*سے تعرف کامو قع ملا۔ د دیکہ سند دین کی طرف جو ماناک کی نسسب*ہتے بند وسن تھے اکفون سنے ملک کو دوبارہ مسوب کیا اور یون آر بیرورت

سندوستان بن كيا-

عینی سیاح ہوئن نشا کا جووفا عوسرور کا منات معلم سے مارس الم مین سیام ہون بنيرك مدرواتهم سوالما معراث المالي المنافق في الماليك المالك المالك الماليك

سال کار مالک سبند کا سفرکرتا رہا تھا اسنے سفرنامے میں تکمعتا ہے کہ مبندول و قدیم زمانے میں مشنتو اور مین توکے نام سے مشہور تھا مگراب اس کے نام کا صیح تلفظ انتونے " اس سے یہ تیر حلت ہے کہ بوئن سُسانگ کے زمانے مین ارانیون کا بنایا بیوانا م سبدی میان تک آحیکا تھا۔ اور آنٹو توبقیناً یونانیون ساتهم اليب وه سكترك ساته آك تص اورغالياً أن كا بنا ياسوانا مراس فيني مساحك ووت سن موجود تقا-

سندمدع دون المستحمل فاتحون کے آنے کے زقت اگر حیر شرقی اصلاع مبدسیند موسکے کے عہدسی - اصفے سے نکل ملکے تھے تاہم وہ سارے مغربی سندوستان برها وی قصاد ملک بعض وا مالک جواب سنید وستان کی حدو دستے نکل کئے مین و دیجی اس مین شامل تھے أس وقت مك مذينجات تما اورمذ بلوحيتان- جوني المحال عد ودستدك ما سرواتع مواہے۔ بیجاب اُن دنون کوبہتان کشمیرے جنوب میں ایک چیوٹی سی وادی کانا) تھا جہان میافر ون سے جبوٹے چھوٹے بائخ جنسے بکل کے باہم مل کیے میں اور ایک وهارا بهوکروریا سے تجھیا بنے بہن- اور جہال سرنددم کے تحطیکے سیدوستاہی خاندان کے بانی روے جے نے اپنی اور راج کشمیر کی قلم کے ممائز کرنے کے لیے علاماً مرصدى قائم كيه تي اور ملوح جن كوعرب لوگ الني زباك مين ملوقس كته من موجودہ ملونسپتان کے جنوبی سو اصل برٹریسے گوٹ مارکیا کرتے تھے۔ اور مبنوزان انا م نے کسی حصر ملک کو انبا نہیں نبایا تھا۔ سندھ کی اِس زمانے کی وسعت کا انداز ہ کرناہے تود بکھیے کر اے جم

أمركور وعهوس

سنده كى حدود اعده انابين البيائر وللبيود مليوسلمر-

عسه وحج نامرها لات را سے چے۔

ے مغراصدالاطلاع علے اسمارالا مکنتر و البقاع میں لکھا ہے۔ مبلوم اماے جنگلی قوم کا نام ہ جوسنده کے سواحل پررمتی ہے - ان لوگون کا کے دس مندن برویا ندرندگی سبرکرستے میں ب رحی اور فتنه انگیزی سین مشهور مین مسا فرا ال بی لینے بر کفایت مندین کرتے ملک يچھرون سے اس کا سربھی کچل کوالتے ہین ۔عفد الدولہ بن اویسفے انکٹین پرحملہ کرکے زير كيا- اور أكثرون كوتسل كرفوالا-

عهدمین اس ملک کی حدین کهان ماکتعبلی مهو کی تحیین-شال مین در پاست تحبیلی کم مكاس سے شروع موتا تقا۔اوكستميركےنشيسي اللاع تھي اس مين شامل تطبيہ و ہان سے کومستان کابل اس کی سرحد کومضبوط کرتا ہوا افغانستان سے جنوبی وشرفی كوين تك ك الما تقا موجوده بلوحيتان كى زمين شروع بهوت بى سندمومغرب مين اس قدر وورتك طرفقا چلاكيا تفاكه شمال ومغرب مين ورياس ملمنداس كي ه يندي لرتا تقاا درحبوب ومغرب مین ایدان وسنده کی سرصه اس مقام بر ملی تھی حبان ساهل المسلنے مرآن کا جزئر ہ نورمنشور واقع ہتے۔ جنوب کی طرف مجیرہ عرب لہریں ہے۔ یا تقا- بواس كنزب مشرق مين هليج كيوتفا- بالمعض بيانات سيع تومعلوم وأب كركي بھی سندھ ہی کی فلم و میں شامل تھا۔ بہان سے مشرقی سرف شروع ہو تی تھی جکسی اگراه باه به گرد کی طرح را جُیوتا نه اور مبیله پر کے ریگزار مین ایک غیرتما نیرا و ریگنا می کی مالت مين شمال كرم تنان كي نيج بم جل كري تقى مي للكرة ديم خرا فيه نوسيو ل مين ت بعض کہتے میں ککشمیری سنده دہی میں و اخل تھا۔ گوفرمان رواسے سنده کی تلم وست بابرً اقع مو- خلاصه بيكم أن دنون شا بى مندكا سادا مغري صعبه سند مع خيال

قدیم زمانے کی طرف حس قدر اے نظر طربعائے ملک سند مداسی قدر وسیع موتا جا سے گا۔ اور اُس کی حدین برا بیجنیلیتی مو لی نظر ہم مین گی۔ ندکورہ حدین عب فالخون کے عمد کا قائم محمین - لیکن اس زمانے کے بعد الیہ اسیسے تغیرات مبوئے کرستنده روز بروز ممتاسی گیا۔ اور آخرا کی مجوما اور ویران

خطهٔ زمین ره گیا۔

تغیرز مانے کے اس کے و امن مین شکے نئے ملک میداکیے حفوق کے اکن کن ملک نے اس کی زمین کو تعبین تھیں سے نئے نئے نامون سے شہرت حاصل کی گریالاوار ا سه ابن خرد از بر کا بیان سے کرنورمنشورسے شرویل کیک ا کھ دن کار استرقعا اور وسلم الداروكيا مي سنده ك دو دن كارا و على حبس سے الدار وكيا مي سكت سے كم وریاے سندھ کے ویا نہسے مغرب کی طرف وس در ایک را و کاس سندھ کی قلم و تھی۔ عدہ ، جے نامر کے لیے عفے سے ایا حدین معلوم ہوسکتی من -

زین پرنے نئے لوگون سے عدمین ان سے فرایجا دا در میارے نام آر ہورت کی ناد اسلام در اورت کی ناد اسلام سے عدمین ان سے فوایجا دا در میارے نام آر ہورت کی ناد میوئے سٹمال کی طرف وہ جبوئی وادی جو بنجاب کملاتی تھی بڑھ کھے ان کام شاد ا وزر خیزا ضلاع برها وی مہوگئی جو شمال مین واقع تھے ۔ مغرب کی طرف قوم ، ملوق و ناد بوج باوج و میکہ زمانے کی سبت مار کھا کی مگر آس بتہ آس ستہ اور لوگون کی الجوج) نے باوج و میکہ زمانے کی سبت مار کھا کی مگر آس بتہ آس ستہ اور لوگون کی انہے کہ لیے جوائے بلوج آن کملاتے مین ۔

قدیم وجدید ابتدائی زملنے مین باعتبارع ض ملد ۱۳ درجے سے ۵ ملک سندھ جو سلما نون کے طول وعوم نابد عول ملی تقریباً ۲۲ درجے سے ۱۵ درجے تک مجیلا ہوا تھا اب عرف ۲۳ درجہ اور ۲۸ ورجہ ۲۰ وقیقہ عرض اور ۲۲ درجہ ۵ وقیقہ ۱ ور ۱۵ درجہ طول ملد میں معدود ہے۔

2

فی الحال یہ ملک بھی برب یکونسی کاشال ومغرب مین سب بے افری جے بھو جو دریا ہے الک کے اعتبار سے بوجود ریا ہے اور ریا ست بھا ولیو رہا ہے اعتبار سے بوجھیے توشال کی طونے فنا نستا تن بنجاب اور ریا ست بھا ولیو رہیں و مشرق کی طرف ریا ست با ہے جیسی ہے وجو و مینور و اقع ہیں۔ جنوب مین ضلیح بھی اور بھی و جو و مینور و اقع ہیں۔ جنوب مین ضلیح بھی اور بھی و جو و مینور و اقع ہیں۔ جنوب مین ضلیح بھی اور تھی اور بھی و جو بہتا ہے اور مین خان قلات کی قلم و حد بندی کر رہی میں اور شمال سے جنوب تک طول مین زیاوہ سے زیاوہ و ، و سامیل لمباہے۔ بی بوٹ بولٹیکل انجینٹ تھے اس کا طول زیادہ بھی نیا ہے ہیں جا سی لمباہے۔ بی بوٹ میں نباوہ سے زیادہ میں میں بہتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ فا لبا یہ ہے کہ اُن کے بعد سندھ سے نکال کے بنی ب میں شامل کو برا بیں شامل کے بنی ب میں شامل کی دور ہ کا میں ہوں گئے ۔

موجودہ زمانے میں یہ ملک برٹش گور نمنٹ کے تابع فرمان ہے۔ ہانا شال ومشرق میں تقور احصد ایک تماید اور جدا گانہ هیٹیت سے ایک سلمان عمدہ امبیریل گزیمر -

موده مكرت

ملکی رئیس کے زیر حکومت سے حس کی قلم وریاست خیر تو برکے نام سے یا و کی جاتی ہے۔

یہ افسوس کی بات ہے کہ کڑرٹ تنہ ز مانے کی سمیت سی یا متین الیسی لاعلمی الگی ادیجیلو مین بری مونی مین کریم برسینیت سے الکے اور تھیلے سند مدکا مقابلہ سندن کرسکتے مکورت کا مقابلہ درندا باوی اور تعباو برا مین مقا مله کرکے تبا و شینے کہ موجودہ سندھ کو ق یم سندھ ارتے میں شواریا

سے کیانسبت ہے۔ بہرماں اتنا جاننے کے مدرکہ موجودہ سندھ الکے سندھ

کا چوشها نی بھی مندین باتی رہاہے جب اس کا موجودہ رقبہ اورموجودہ آبادی شا دی

ج سے کی توبقین ہے کہ اس ملک کی اگلی ھالت کاایک خیالی گوشوارہ تیار کر لیا

جاسكے كا - اواسى وجہ سے سم موجود ، حالت كى طرف توجه كرستے ہيں-

سنده کا وہ حصد جدانگرزی حکومت سے تابع ہے اس مین الث ان التجارات کے

مین س۱۰۸۸ میل مربع زمین کقی-ادراسی سال ریاست خیرادر کے قبیف مین اشرو قعیب

٩٠ ﴿ بِهِ مِيلَ مِنْ يَعِ زَمِينَ عَلَى - إِسى حساب سي سنده كاكل رقب ١٢١٨ ٥ميل

مربع زمین ہے یعب بر ۱۷ م موشه اور گا کون آباو مین۔ عام شهرون مین ممتاز کا چی ہے جو بحیرۂ عرب کا ایک مشہور منبدر گا دئیے۔ اور چو نکہ سنی ب اوصیتا<sup>ن</sup>

اور کابل وغیرہ جانے کے لیے تمام مال وہین اُرتاہے اِس وجہ سے تجارت

کی ایک بڑی منڈی بن گیا ہے۔ انگرندی حکومت نے اینامت قرسلطنت تھی

اسی مشرکوفرار وے ویاہے۔حس کے مسبب سے اس کی آبادی کو اوررونق

موکئی ہے۔ کراچی کواگر حیرر وزیر وزیر تی مہوتی جاتی ہے مگرسندھ کا میر (نا

وار السلطنت حید را با دستاره اس ناک و بان کے آبا دستہرون میں تعتور کیا

عِانَا ج - اورمب عانے بریحی موجود ہستقر حکورت کا مقا بلہ کرد ہا سے عید

یه پورا ملک نیزملیا ظرحغرا فییه اور نیز باعتبار قدرتی حالات زمین دو صعبو ن میر

م ہے۔ ملبندی سندھ اورنشیسی سندھ۔ نینے شمال وحبوبی۔ جن وونون

صعون کوسٹ یھی لوگ 'د لار'' اور 'د مترا ہم کے نامون سے یا دکریتے میں ہم

سہوان سے اوپرشانی سندھ ہے۔ اور اس کے نیکے سمندر ماک جنو تی۔

عسه بي بوسس.

اس سرزمین کی ساری رونق دریا سے سندھ سے جو قدیم سے ا من تارت کا ایک منت طرا فرامید مرا ہے۔ اور اِسی در یا کے اعتبا رہے تمام قدیم حفرا فیبرنوسی بونا بنیون سے سے کے عربون مک ملک سندھ کوملک مرسے مشابہ تباتے رہے مین-اِس لیے کہ صب طرح مفر کی ساری رونق وآیا **د**ی بلکه و بان کے لوگون کی زندگی- اورسرزمین کی سرسبری وشا دا بی در باے نیل ہے نحصرہے اُسی طیح سندھ کی رونق وشا دائی کا دار ومدار دریاہے سندھ سیسے يعظيم الشان دريا ملكتبت مين أس مقرس سائر كے ساوس كال سے جو لیلاس کنلا تا سے اورسنہ کی ت کی داہو بانی میں "حبنت " کے خطاب سے یاد کیا أياب ورياب سندوك ميمسطح آب سے سولد برارفب ملبندي برنكلا س اور و بان سے اکھ سومیل مک یہ دریا ہمالیہ کی گھاٹیون مین اور اس سے وصالون می بر مبتا حیلا گیاہے۔ اور اُن مقا بات سے سوکے گزر اسے جہا ك انسان کاگزرہبت ہی وشوار ملکہ غیرممکن ہے۔ اُس کے بعد سے سطح زمین اور برنش گررمندن کی قلمرومین و افل مواسے - حبان سے ایک بزارمیل کا سبرکے بحیرہ عرب میں گراہے۔ بالا بی صور میں موسم سرماکے ایام میں اکثر حاکم یا یاب رستاہے۔ شرافک تک مہو تخیف سے مہلے ہی دریا سے کابل اکے اس مین مل الياسي - مطينے كى مكرم ورياس سندهدا درورياسك كابل دونون مرا مرك ورما معادم موت میں و بان سے اسکے شرور کے اور در یا سے کابل کو نغل میں لینے سے بع بند مدریا و دکھیل گیا ہے۔ حہان اس کا عض نقریباً یا دمیل سے تعبیال میں ہے جوموسی تغیرات سے مجمعی میں اس سے بھی زمازدہ بروجا ماسے سمندر کے ارسے ہو ہے کے کے اس کی تحقیف شافین مولکی میں شخصو ان نے قربیب قربیب اس تمام زمین بھیرلیا ہے جو بحیرہ عرب سے ساحل بروا تع ہے۔ اس عظیم الشان وریا کے گیارہ نے میں جن میں سے بعض حبازرانی کے قابل میں دو پاسنے کی اِن شاخو ن کاسل شرمیل تک مجیلا ہوا ہے جبان جامجا بول اور سروکے ورخت ایکے ہوئے ہن در کبادی می سین زیاده سطیم عسه بي برسطن

سندمد ك حبنولي حصت مين جيد كدوريات سندعد كاويانه واقع سج لهنداول ال سے وعدارے سبت اورزمین کومبات مست میں۔ اور آبادی سے سلید و بان کا کوئی عمد ادر کا سنده کا اللہ فابل الممینان منین ہے۔ اِس کیے کدور پاسے سندھ سے برابرنگی شاخین محوثتی اوم زمین کوکا طبیعے اپنیے و اسطے خاص اور مُبرار استہ سپیاکرتی میں۔ اکثر دیکھا جا<del>تا ہے</del> كرحبال بعي شرنتى ايك نياديدار اجارى سے اور حباق مبى شرين مارى مقين اك ما بجابانی سے مہا وسے مشک نشان پرے موسے میں ور باسے اعمین تعرفات کی وجہسے اکثروریا کنارے کی زمین کٹتی رمتی ہے۔ اور ٹرے بڑے کرا رسے م معیٹ کے گراکرتے ہیں جن کے گرسنے کی آواز بڑی بڑی تو ہون کے فیر سے کم شہین برو تی۔

سپاڑون کی اِس ملک مین کمی ہے۔ اگر حیر محیوٹے مجبوٹے سنگستانی شیلے السمار برهگهمودار بین گرایسی ملبندی حسب کو بها از کها جاسکے وہ مرت کومسیار کرتھا رہے ا پوسند ه کوملومهان سے مبداکرتا ہے ۔ اِس سلسلے کی بعض جو ٹیان سلم ۳ ب سسے ٠٠ فيك تك منبدسي - يركوسيار ١٢٠ ميل كاب ملكت برطانيه كي حديثدي كرتا عِلاً كمياسِت -اسى كومسِسارسے كومسِساريات كاسائ، ملز بواسے حس كے نالون اور ندیون کولیا مروا دریا سے ہات مہاسے۔سندھمین دریاسے انک سے علاوہ يه دوسرا ورياسي جوماك كي مغربي سرحار قائم كرتاسيسيد ادر الك كي مثنا خون سف بالكل آزا دہے۔ اِن دورہ ارطون سے علاوہ 'باتی میا طریان بالكل نیجی اورسیلین جبلین کبی سب کم بن سب سے طری مجبیل جرشخمار کملاتی سے سہون عنلع مین سے بی تھیل مغربی نار اسے تھیلاؤسے بن گئی ہے۔ بارش کے توسم مین اس کاطول مبیں میل *یک بہونے ع*اتا ہے۔ اور مبر امیل مربع زمین ہر

ا بنا قبعنه کرلیتی ہے اس خطهٔ سنده کی رمین عمرهاً رنگیتانی اور غیرتابل زر اعت ہے پہستے ه اورقابل زراعت زمین جوار شکارتوراور لار کها ندگی سے جهان شال سے جنوب تاک ایک مهبت لمبا اور تبلا سا جزیرہ میلاً ٹیا ہے۔ اِس کے ایک مہلو پرا ٥ البيرل كذير عسه في برسين سه في بوش ما ميل مربع ذيين تاسقين

دریا سے سبند قد ہے اور دوس سے مبلو برمغری بارہ ہے۔ جو ایک جدا گا دشاخ کی طبع دریاسے سندھ سے نکل کے ایک شومیل تک علیٰدہ مبتا چلاگیا ہے اور عجراسی میں جائے ہل گیا ہے۔

رس سرزمین سے منظرون میں جزان دلکشی منین- ایک حیازی سیاح دور سے ملک سیند مد کے سواهل برنظر دور اتے سی نسبت کن رون کو دیکھتا سے جن ہم جها را بون اورور ختون کا کمین نام منین مشرقی حدود بر بالوسے تود سے تمیلے میوم مین جو بیوا کے جھونکون کے ساتھ مہلو مبلانے رہتے میں۔سمندرکے یا س می زمین جو بار دمیل تک در نا ہے افاک کے کنارے کنا رہے حلی گئی ہے اگرہ بیرا وارکے اعتبار سے سبت سود مندسے مگر میان تھی خوش نما منظرون کا اما منین - کوسون بول می کے حبک حلے کے بین - ان جنوبی مقامات میں طلوع آفتاب سے غروب کا بارتند کے جبو تکے جلتے رہتے میں اور مبوا اُرا کرتی ہے مب سے بھنے کے لیے لوگ میو لے مجو کے مجو کرے باکے رہتے ہیں لوسپسارون پراگیمختلف و منع کی جیّا نون سے کسی قدر مُرِلطف منا ظرب پدا ہو گئے ہمیّا مرر و مُیدگی، ورمنبره زار کی سخت خرورت سے۔ اصلاع تھرا ور بار کراورخیر او کے مشرقی حصتے میں اور صلع <del>رور</del>ی شکے جنوب مین سرعگیہ ریگٹ انی زمین نظراً گی سے۔ وہان بالوکے مٹیلون کے سواا در کچیر منہیں۔ حدمد نظر آ مٹھا سیے میں شکیے میں ج برابرتم درته کی امرون کی طرح حد نظر تک تحصیلے و کھی ائی دستے بدنین می گرعموماً سار سے المك مين ہيں سند ميرگر في ميوتي سيے كم افغاني اور سنما لي بلا و كے لوگ آست موت در تے مین۔ اُن مین یہ منرب المثل ہے کہ " سندھ کی وصوب گورے کو کالا کردیتی مے اور اسی تنرب کواس مین جا سے اندا محون لیجے "حس کالعض کورمین لوگون کو تخبر سکھی مو

سب سے بڑی معدیت یہ ہے کہ دریا کے مہا کو اور پڑھا کو کے موسمین مجھ ون اور سپوکون کی اسی سخت و با آئی ہے کہ کا ؤن سے گا وُن انسان سے خالی سو جا تھے بین - اور بڑے بڑے جا نور عبیس - اونٹ اور گھوٹر سے بھی ہسس عدہ بی پوشن کا بہا کہ دور اُس مین تک کتے بن عمدہ امیری گزیر سب بی پوسٹن بھی امیری گزیر سنا غر

موسم

عذاب نرودی سے منین جان برموسکتے معنا مرملکت مین اگر کوئی دلیسی کی جزیے توس ما مار قدمم كم يرزمين قدامت سے أنا ركوبهب يا دولاتى ہے۔قديم شهرون سے نشان جابي موجود الله ومرقبكم كزسته شوكت وتتمت كي تفويراني كمنظرون سے نظركے سامنے مشرك وستے میں اس سے علاوہ مسلمانون کے لیے بالتحقیق پر بات زیادہ دیسی کی ہے کہ اس ملک میں بزرگون کے فرار اور درگاہیں اس کثرت سے بین کہشا بد کمین نرمون تی موج و دکس میرسی کی حالت مین بھی سہوان اس کیے زیادہ آما دہیے کہ و ہا ن بزار ہا نار دون اور در دسینون کا بروم رس اسے دس سیے کرسیان نامور برگ ورسترولی لال شاہ با زکا خرارہے حس سے آگئے مند وسیمان درنون اعتقا وسے مرتفکاتے ا ہیں۔ اس سے علاو د سکروری اور تھ کر تھی ٹیسے مقدس مقا مات مہن۔ حبا ان کتے مہن كمراكل ونون مرسي مسال مي كابح اور خانقام بن تحيين- اورشايد اسى وهرس ا پرانبون کا قول ہے کُرُسند مدھا رجنرون سے مبچانا جا تاہے۔ گرمی۔ خاک ۔ فقیرا ور مقبرے؛ غالباً میں رنگ دیکھ کے تعف اور مین معنفون نے یہ راسے قائم کی سے كه كا بلى سبيدون اوربكار ندسي مقتد اكون كي حبس قدر بيرد أحبت ا ور في طروتو أيضع سنة مین موتی سے کمین بنین موتی -ایک قدیم انگرنری مصنف لکمتا ہے " سندمی سی یات مین اتنی فیا منی نمین و کھا تاجتنی سلیدون کے کھلانے میں کسی اور را تنی متعدى منيس ظامركة تامتني ندسى معاملات مين كسى احرمين اتناجوش منين غا یان که تاحب قدرعید کی خوش مین- ا در اُس کا ذوق اورکسی خیرمین اتنا مندین آخل أتاحتنا مقرون كيآر الش مين نمظرا تاسي

محور کے درخت جابی کثرت سے میں اورموسم بر معلون سے ئتے مین۔ جوغذ ای طح سکھا کے رکھے جاتے میں۔ اور غذا کا کام دیتے میں۔ عمرہ م کے سیب مبی سدا مروتے میں جو باعتبار نوعیت اور خوبی کے خا

ساحل سندهد کے عین محاذات برخشکی سے دومیل سیف کے ایک سیت اسامل۔ لعرزمین راجی سے کو تک عیدت ملاکیا ۔ ہے۔ یہ قطعد تین میل والسے اور ۵ امپرل گزیر سه بی برستن

اس قدرنسیت سے کسمندر کے واقع اور کے وقت یانی مین غائب رستاہے اورجب سمندر كاياني أر تاسي تواكب جزيريسكى وضع مين عايان بوها تاسي- اس كى وجهس صحبا زبرى مسكل سے سامل سدوتك بورخ سكت بن-

سررمین سند موکی محجدعی هالت سے معالم بوتا ہے کہ سنب دستان مین وريجي تسبت اليسلاك فاكوعرب كاأيك بمونته سے -إس كيے كدن معرد تكھيے قدرت كى وہي سادى استان نظرآری ہے جو قرآن باک میں مُركورت الله فانظراك الابل كيف القرات والب المها يُسيف رُنعَتْ - وَ الب الجهال كيف نصيبت - و الب الارض كيف سطحت " اوراسى وقيرسف عربون في سنيد ومستان سين هب سرزمين كوسب سي زياده انیا ولی بانے کی عرف وی دوری مغری خطه ملک سے حس کا نبوت سیا ن کی

مروم شماری سے آج بھی مل سکتا ہے۔ الشاء كى مروم شارى مين ثابت دد اكرسنده مين كل ٢ ، ٢ م ٢ م ٢

اومیون کی آبا دی سے عن سین سے ۲ ا ۵ ک مسور در در در س ۵ ۵ داعورتین ہیں ۔ سنبد وستان کے دیگریشا واب وزرخیر صوبہ جات سے مقابلے میں مراباد سبت کم نظراتی ہے۔ مگراس سرزمین کی حالت سے دیکھتے ہے بھی بہبت ہے بہلام لے قدیمُ اورمستقل اٹرسنے سینہ مفرکو اس بار دُ خاص مین سنند ومستا ن کے تمام ويكرمقامات سے متا زكردياسے كريمان سلمانون كى آبادى سبت زيار و بست مذكورة بالا أباري تواكر باعت رمدامب بقسيم ليجية واكب سندوستاني سخف کے لیے یہ حیرت ناک نتیجے بنظراً کے گا کہ تما م آبادی میں قرمیب قرمیب تین و بع سے و باده لوگ مولت اسلام سے بزرہ یاب مین ویس میں کہ مرر ۲ ۸۷ مسلمان ۵۰ ۵۰ مو سندو ۷۱ و ۲ واسکو ۲۰ ۸ ، مور شدد فرنق- ۷۰ ۸ و مسیدا نی

۱۰ ۱۱ عبین سو ۱۰ ۱ پارسی- سو ۵ انهودی- ۲۷ برسمو اور ۹ بودعد مین پیسلمانو

امين مرمم و مده ۱- اللي سنت - سر ۹ م م سفيم مدي ١- الل مرسف اور ۹ م

ویکر اوک بین کثرت آبا وی مین سندون کے قائم مقام میان سندهی سلمان این جن کی نسبت انگریزی مورخوان کی راسے سے کرخلفا سے بنی امیدونی فیا

ك زمان مين الحفون ف وين اسلام قبول كرليا- إن لوكون مين وات اور وم

آ وري -

لِثرت تغربقین ہیں۔ حصے کہ کہا جا تاہے اِن دسپی مسلما نون کی تقریباً بتین موذا ہیں'۔ مگرانوئت اسلامی او رعربی تہذیب نے بیعمہ ۱۰ اثر ڈا لا ہے کہسب وہاین ملی حلی رستی مین اور سرسر وات کے جدا رہنے سے قدیم دلیسی تو اعداد ف ا بل مستعمام مغربی امتلاع کے باستندون سے زیادہ زبروست اور توانا ببوت بن- اگراك ايك شركف سندهي كود مكيفنا جائت بن توف سرف کیجے کہ ایک کشیدہ قامت طاقتوراور قری میکل سخص آب سے سامنے معراسیے اُس کا نقشہ سنبد وستان سے تمام لوگون سے زیادہ مردانہ ہے۔ سرکی منبا ، ک میں مجوج طورسے ایک فوب مور تی ہے۔ وال صی سبت جوب عورت ہے۔ طرع تہے بال شا فرن تک دفتک رہے ہین ۔ حینہ یا پرسسیار علی مانگ نکلی ہے۔ ۱ در سرسے یا وُن تک بہتھیار ون سے لدا ہواہیے۔ تعض لوگ کمیے بالون کا جوڑ، باند عد کے الرائی یا گرمی سے اندر جھیا لیتے من - بہان سے مردون کی وضع خوسشنائی مین الرَّخِيرُ ويُكِّرُمقامًا مِنْ كَي وَمِنْعِ كَامْقًا بِلْهِ مَنْيِن كُرْسَكَتِي مُّرْعِربِ ادر ا فِغَانْتَا ن كا پورا انٹر د کھا رہی ہے۔ مذہبی لوگون کے سربر اکثر عمامہ رمتنا ہے۔ مگرر مُوسامین ب خاص مسم کی ٹویی کارواج ہے جو نیجے سے مندیل نما ہوتی ہے اور اوہ ا یا کیکھا سا بڑ تاہیے۔مغرزین مین ایک اورٹو بی رواج بنر برسے عبس کا اور حصه تعبيلًا مبوا اور جو كور مبوتا ہے۔ غربیب غربا اپنے كبرے اكثر نيل مين کا لیاکتے میں ۔ تعض اوک اورخصوصاً فقراً سنر رناک کے کیرے سنیتے میں عور او كاسب سے بيارازيور احتى وانت كى چولايان من جوعوام وفواص سب مين به يه حالات مطروستن كى كتاب بنسيل أبرر ديشن ان سندهد اوركتاب بنسيل شنان انڈیا "سے بیے گئے میں بچھائی کا مسجیوں کی تجبر تعلیم اسندمکی نے زوائد عمین مدر اس میں وہ اگران دونون کٹا بون میں جو ک<sub>ھ</sub>ے الات سکھے سکتے ہین جالیس برسس پیٹیتر کے ہیں<sup>۔</sup> ا وربقیناً است ونون مین سب کی تغیرات بولکت بون کے - معوم الگرنری تهاد ف توملك كى وضع اور اخلاق كومالكل مرل دما موكات

روج سنية عام آبا وي حس مين زر اعت ميشد اور مختلف قسم كي محنت و فردوري سے دامے شائل میں ماٹ لوگون کی سے صفون سنے عموماً مدلب اسلام ہنتا رلیا ہے۔ ان کی عورتین نہا سے ہی صین مین اور اس سے ساتھ پاک دامنی د لفت میں تھی مشہور میں۔ اور لوگ چیرت سے دیکھییں سے کم ان میں سر<del>و</del> کا با لکل رواج منین- اِس لیے کہ یہ لوگ عموماً خانہ میروش ریتے ہین- اِس لیے کہ اپنیے اونلون کے جانے کے لیے انمفین تمہیشہ عمدہ چرا گا ہ کی تلاش رہتی سے عس طرح عرب اپنے محد اسے سے سنین مبدارہ سکتا اسی طرح یہ لوگ اشياد سلون سي تعين مين مدا موت-م اون کے علاوہ زیادہ کرو بلوجون کا سے جومدت یا سے در ارسے ایمان کے دمکیں دوضیع بن گئے میں۔ ان مین بھی یہ عربیت کی مثنا ن موج <del>دی</del> كه سرگرده يا قبيله كا ايك سرواريا سيخ معين سب يجس كيسب اطاعت كرت مهن ا مک ا و فیل اشارے پرایک سانٹرنی سوار ایک قبیلے سے دوسرے فیسلے مین جوش تھیلا و تیاسیے ،اور حیدین روز مین بیش بی اسکی وی جمع مرد جاتے ہیں-اب سے مشیرحب میران کی حکومت خودملک والون کے ہا تھ مین تھی اس وقت بیمان اسلحه کا دیگرا مندلاع میزرست زیار ورد اج تھا۔ میرکوئی ملوحی بے ملوا كفلها ماقعا ومنكوئ اورمغرزا ومحاييه ف ص سندهی سلما نون کی نسسبت کها جا تاسیے که و وسب نومسلم بین جوقد يم فلفا كي عهر مين سلمان مو يحت - مرسم محت بين كدان مين رياد وكرده من عربون کی نسلون کا ہے جو اس قدیم زمانے میں میان آکے سکونت نیریر و تصرفونی ای ال حبالت و بے علمی نے اسمنین اپنی صلیت اورا سینے من است عبی بے خبر رویا ہے۔ امتداور مان میں ان مین بہال نغربی گردی ہے کہاب تین سوسے زیادہ اُن کی در تین بٹا کی جاتی مین۔ وبل *سندیو*کی اس عام قاعد وسنے کی عشرت نسیندی کا خاتمہ رنہا بیت لغو کھیل تماشوں اخلاقی برایان ایر موتاسی مسلمانان سند مدیمی نیبن سنتنے مین کنکوسے با زی کاشوق غربا ۵ امبریل گزشر- عده بی پوسش

راسب مین ہے۔ کبوتر یا زی کا بھی جرچاہیے۔ ٹبیرٹری کوششون سے سکھا۔ رط ای کے لیے تیار کیے حاتے میں - اور اُن کی بالیون میں طرب حمام میں رہتے ہیں مغ بازی بھی مام ہے مسلمان لوگ جمعہ کا دن اکثر اس شغل مین مرف کیا کہتے ہمینا ا مل سنده کومیندا مصے الموا نے مین تھی بڑی بھیسی ہوتی سے۔ بھوسے کا سِندھ میں الرارواج ہے۔مرد تومروعور تین کاس مارجیت سے کھیلون پردیوا نی ہیں۔ در امال وه برى مشاق كھيلنے والي مو تى مهن - ان كى محبت مين يحيمى اس بدا خلاتى سك عا دی مہوجاتے مہن جو مان کی گو دہی مین قمار مازی سیکھیے استے بہن۔ اماک سات ارس کا بچیر طرا میونشیار جواری موتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ حید ہی روزمین تاش ۔ پانسو كوفريون اورمىسيون غرض تما مقسمك مجرؤن مين ابنيا سارا وقت مرت كرنے لگتا م مرف إسى قدر مهندن مكته جبين أول برا ورتعبي مهبت سيسے الزام قائم كرتے بين وك جاتا سے کروہ کابل۔ بے بروا۔ مزدل۔نشرباز۔ ادراینی وات اسے سیلے بیلے سبتے بین - اوراس برطرہ یہ کہ قرب وجوار کے ملکون میں جو لئے لیا سفیے

سكين مهي منيين كه أن مين مرت يوعيب من اوركو أي خوبي منين - وه استالا ان كي خوبيات ئوشی سے سبرکرنے واسے -جرائم سے محترز- رمم دل اور دفاوار لوگ بین - <sup>م</sup>ان کی است بازی اور دیانت واری اس درج کیاب سے کر مجی ان پرون منہین ركها جا سكتا- يرنى الحقيقت عربي ا قوام سے لمنے طبنے ملكه غالباً أن كى تنسل سے مونے کا اثرہے۔ اس کیے کہ عرب کے صحوالشینون کی رامستبازی اوردیات اسج مك فرب المثل ہے۔

ان کی ذامین

زیارہ اورعام آیا وی سندھ مین سلمانون کی سے۔ سند کون مین زیارہ اسندون کے دسی خاندان مبن جوبنی ب ور گرمغامات سے ایسے آب ابر مبوے - انسیے عندسی سندا مالات ا<sup>ور</sup> خاندان مون سمے جو قدیم زمانے سے حیلے آتے میون - اوردول اسلامیہ کے ز مانون مین برابراسیے علی مدری برقائم رہ سکے بیون۔ میان ورواتون بريمن مين - جوعموماً برسب برسه شهرون مين ماست مين - اور السب مين شادي بیاہ منیں کرتے۔ ان میں سے ایک زات تو عامل کے لغب سے مشہور سے

میان مبشی غلامون کی تھی نسلین موجود ہیں۔ جن کی اتنی کثرت ہو گی کران لوگون کی ایک فاص قوم بن گئی ہے جو آئیس ہی مین شادی بیا ہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن غلامی ان کے رگ و ہے مین اس قدر سرایت کرگئی ہے کہ کو انگریزی دور کی برکتون سے آزاد ہو گئے مگراب تک مدستورانیے آقاؤن ہی

کرون مین رہتے اور غلامی کی زندگی سبرکرتے ہیں۔ کھرون مین رہتے اور غلامی کی زندگی سبرکرتے ہیں۔

سنده مین فی انحال جوزبان بولی جاتی ہے سندھی زبان کے نام سے
مشہورہے۔ اور یون بجہنا جا ہیے کہ دیگر زبانوں کی طرح و د بھی سنسکرت کا
ایک مگرا ہوانمونہ ہے۔ حس میں دیو تا کون کی اُس مقدس زبان پرگرا تی سے
بھی زیادہ تقرت کیا گیا ہے۔ مگر سندی مرسی اور بٹگا لی زبانوں کے مقابلے
مین سنسکرت سے زیادہ نزدیا ہے۔ اِس میں ابھی کاسسنسکرت کی سے
میں کوی ترکیبین باتی ہین جن کو دیگر ال نرمین ابھی کاسسنسکرت کی ست
بھی تین لیجہ موکئے بین۔ شمالی اصلاع والون کا اور اور ایس زبان کا اطریح حرف کی اولیا عادی اور اور ایس زبان کا اطریح حرف کی اولیا عامی سے ترجمہ کی مونی مذہبی کی بون برمید دوسے والون کا اور اور ایس زبان کا اطریح حرف کی گیت
سے ترجمہ کی مونی مذہبی کی بون برمید دوسے والی گڑے لیک علاوہ جیند تو می گیت

مبشى لمام

زبان

مین عموماً تمام خطوکت این فارسی خطمین کیجاتی ہے - خط خدا دا دی نام ایک ا خطهی مربع سب جس مین صرف سند ولکھتے پر مصتے ہیں۔ اس ملک مین سب سے زیاوہ قابل قدر اون سے ۔ سارے سے جب طرح وریاسے کن رسے برطرف اونے نظر کے من اسى طبع صحاود شت مين ورحقيقت سندھ ہي الساملک ہے جو سنيد ورسنان من و الون كا ولمن كما جاسكتا ہے ۔ اونٹ بربان خان وارى كے كامون مين تھى ست ہیں اور زراعت میں بھی علے الخصوص حنوبی حصر ملک میں۔حبا ن کنز کول مے *رہے* تیل نکالنے کے کو کھو۔ اور اکثر حکبہ ل تھی اِنسین اون طون کی مددسے میلا کے جاتا الغرض يه ملك سي حسب ألوالغرم اورير جوش قوم عرب سف م روستان سے فین سے ایامسکن اور مرکز قرار میا جہان احکام فلافت کے جاری ہوتے ہی ٹرے ٹرے شرفاے عرب آ اسکے متوطن موسئے۔ اوران کی ا يَّرًا توام مين بِ عُبل گئين بِهندومَ سَال سَحَ مهبت سے عربی نُشرا و اورمِث رلعینہ ان اِسی سززمین کسِندھ کی معرفت عرب سسے پہان آئے مہن ۔ گرا نشوس ہ علمی اور ایک ممتدز مانے کی حیالت نے پہان کے مسدرا نون کو بالکل مُعلاد كن واليون كتصقع بمثمر؟ لوك كراست كها ن سنه ؟ ا در مكي آكركمال؟ مورخون- اِن کی غلط دکالت کرنے والیے وا تعہ نگار ون نے ریج فیصیا ب سے میب اوسلم بین اور اتھین خرنہیں۔ ترقی کی دنیا میں سم ہر عگرے لوگون کاکچہ نہ کچہ ذکر فرور مُسلّتے ہیں اور منہیں سُنتے کو افسوس اِن کا اِمِنْ لم نم بو توانسان شرلیت بمی منین ره سکتا ـ

د وسرا بابب

سِنده كي قديم الغ رصب سي ان الل سند) یرا درمبیشه انسوس سے ساتھ ظا سرکیا گیا ہے کہ مہندوستان میں سیجی تھا۔ اور جوچنے پنہ تھی وہ تاریج ہے۔ ہے شک اِس بار کہ خاص مین منبد کون۔ يسىخت فروڭزاشت بيوگئيسے عب كااب كوئى علاج تنين بوسكتا- هالات ا مم دریا فت کرتے وقت ہم گم نا مرسے گم نا م قومون کے کیر نہ کیروا قعا ت معلوم ریاتے ہیں۔ گارنسوس کہ سندون کے متعلق تمہیں الیسے قدیم کتاہے بھی کم ملینا میں جن پرسے قداست کا گرد وغنار مٹیا کے کوئی بات دریافت کی جاسکے مزاران نے اول توانی تا ریخ کے فلمدنید کرسنے کا تھجی ارا وہ ہی منین کیا۔ اور اگر تھی تھو<del>ر</del> بت حالات کے بتانے کی کوٹشش تھی کی ہے توان کو اِس طرح کے شاعرا مبالغون یا اگلی سیا و ہ لوحیون کے اعتقا وات مین ملاکے تبایا ہے کہ تاریخ و ر واریت کا کام دسنیے کیے عوض ان میں ایک ندہی کہتنا یا دیوبا نی کی شاں میپ د ردی سے۔ مها بھارت اور را مائن کی مقدس اور شاعرا نہ نظمون اوراہل سیندہ سيه شهور قومي كارنامون سيح جو كحيم علوم بروسكتاسية است بهم اپنيه نا ظرين سكم ملاضطے میں میش کیے و متب میں مراس کے ساتھ برتھی کیے و تیے میں کہ إن باتون کو ایک کهانی سے زیادہ وقعت نہیں ری جاسکتی۔

سندوتا رمخ مین سب سے سیلے اس ملک کا بتدرا ماس مین لگتا ہے۔ اسی رامائن کے المک مین دریا سے الک سے کنارے کیکیانا مرایا سلطنت تھی حبس کا ز النامين الراجه اسواتي معنے مگور ون والار اجه كهلانا تقار راجه وسرت كي ناز آفرين را ني حس کی هندا در صند سے رام حندرجی کو بن باس نصیب بودا اسی را عبر کی بهن تهي اور إسى مبب سي كيائي سينه ملك كيكيا والي مشهور هي لهذا يون مجينا حا بيد كران ونون سنده كاراهبر احبر وسرت كاسالا عقا-

اس کے بعد پانڈون کے زمانے میں بھی جو جہا بھارت کی معرکہ آرائی کے من السا بانڈوک ہروتھے اسی اسوآ تبی کا نام آیا ہے۔ بگرکے عالیے مین ایک تانیے کی تختی برآ مدمولی ا جو بطورسند کے ہے۔ اُس کے کتا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ مہارا مہ جنگے جیا نے ـ تنا يور كا را حبرا وربا نداي ن كانسل <u>سنه تما اسوا بتي را حبر كونتل كيا- إ</u> س وح مین علم نجوم کے مطابق جوز ما نہ بتایا گیا ہے اُس کا حساب لگایا ھا ہے تو یہ واقع ولارت سين سن ٩٠ م برس منيتر كالميك -اِس سے نامت موتا ہے کہ اُن دنون اسواتبی راجہ لینے سیندھ کا فرمانرہ تنا زبر وست تھاکہ اس سے مغلوب اورقتل کوسنے کو مانڈوخا ندان سے راحہ انیا فخر مجعقے تھے۔ اوراس مخمندی کوانیے اوصاف والقاب مین دافل کرتے تھے : اِس کے بعد کے حالات بلالحاظ تقدم و تا خرفمبل التواریخ سے بیا ین کے مطابن احس نے سہدور واتیون سے افارکیا ہے) یرمین کہ قدیم الایا م نین درما الما میداور ا من (سندهه) کے کنا رہے کنارے ووقومین آبا وتھیں جن میں سلے ایک توجہ ا اور ووسے رسید موجودہ علم فیلا لوجی اورانسانی خطوفال کی تعبیرت نے ت کردیا ہے کہ میر وونون دہی وحلتی ادر غارت گرقومین میں جنوں نے آ وم کے عدال کے سے میلے مختلف ممالک ارض کوانی جولان کا د بناکے سرب كى مار اورقتل دغارت كا بازار كرم كرويا تها- اوركياعجب كدسونده سع مية بھی اِسی غطیمالشا ن اورمشہور توم سے تعل*ق رکھتے ہ*ون صب سے اسپریا کی سلطنت سے سپلے بلندی وا دی فرات میں سیدیا کی باشان وشوکت سلطنت قائم کی تھی خریه دونون گرده چا سے حبس قوم سفیل رکھتے ہون اور منبدوست ان کے میدانو<sup>ن</sup> استعون مدن سنده مین ان مصقلق اسی قدرت وله است کرایک بوام وغیرمی دو در مانے سے دریاسے سیندھ کے کنا رسے کی واور ماہم ایک آخراسی تشکردن کا نیتیجد مواکر سیدلوگ جا ٹون مرغالب آگئے اورانسا المبدکا جا تون کے لم وجور كرنے لگے كەمغلوب فراق نے درياسے اس يار جاسے بنا ولى-اور أب

ر ونوافع میں ایک دوسرے سے الگ امن وا مان کے ساتھ رمتی تھیں۔ مرحات وككشتيدن كسك بناف اور ولاف مين اليمي مهارت ركفت تصحب بنرسي ميا بحرجادان الوكون كو بالكل مس ناتها أن كى إس كمزورى سے جاثون فى يون فائدة انتهايا کا ان بر اکہ اپنی شتیون بر مبھی بیٹھ کے یار اُ ترتے - می<del>دون پر ایا ناک حملہ کرتے ۔ اُ</del> ان کے ولشیون کو نکر ملیتے۔ اور قبل اس سکے کہ سید لڑائی کے ملیے تیا رہون وریا یار بھے ا نیے مسکنون مین والیس حیلے استے۔ ایک مترت کا جامل یومنین کویٹ مار كريت رسي اورميندوا لون كاكوئي زور نه حيلتا تصا- إن مسلسل درما ئي حملاً وربو نے آخر میرنوسٹ کردی کہ اہب متیترجا ٹون سسے بالکل دب سکٹے۔ ا ور انہہاسے ڈیا وہ پردیشیان ت<u>کھے</u> ۔

ا خرمید دن کی برمانت اور باسبی دیکھے جا ٹون سے ایک سرد ا ہیں تحاراً کو ترس آیا۔ اِس سف اپنی قوم کے لوگو ان کو تمجھایا اور اُن کے دس کسٹین کیا کہ ہی وقتى كاميا ى كوئى يانكرار اورمبيشهرسيف والى جزيهنين سب- أس زماسيركو یا دکر دحب بهی سیند لوگ نم برظلم کرر ہے تھے۔ اور تم ایک عام افت مین ماتبال سے بھراس کے بعداب اِس فالت کا خیال کر دحب کر بھفاری پاری ہیں۔ ا در تم إن يرغالب بهو-لهذا تحقين لقين كرنا جا شيے كم رونون قومون كى تحبيلا ئى إسى سخصریے کہ دوزنوں ہم نیس میں موا فقت کرلیں۔ اور باہم دوست بن سے مواان

العسائة زندكى سركرين-اِس طمع میداور جاط مین اتفاق سیاکرکے اِس نے دونون کوشرہ كه كريت اوياكه افي ميندسروار ون كونتخب كرك را حد وهرترا شترك بيني را حدور لودس کے پاس مجیجواور در کواست کرد کہ وہ اپنی طرف سے کسی کوتم برر اجر اور ما کم مفرر کردے۔ اور حب راجہ <del>در آیو دھی</del>ن کا نائب میمان آجا سے تودونون قومین اس کی اطاعت و فرما نبرد اری کرین - اِس راسے کوسب سف لیپند کیا ا ورمیدون اور جاٹون سے وکیل را جردر بودھن سکے در بار مین حا مہو کیے۔ عزررا مدان اوگون سے ساتھ مبلطف مبش آیا- اور اپنی مہن وسسلہ کو جو ایک طاقتور راجه جبیرات تمه کی را نی تھی اپنی طرت سے سِندھ مین تعیی

شا ہزادی ومسلم نے اتبے ہی ملک اور تمام شہرون کی حکومت اپنیے ہا تھر میں لی وربهان کی مبلی رانی من کے جاٹون اور میدون برحکومت کرنے لگی۔ اس بیان سے مداف ظا ہر مہوتا ہے کہ یہ مما بھارت را ای سے قرب کا وہ زمانہ ہے جب مباور آر بدلوگ وا دی سندھ سے شر صلے | عمد وریاسے گنگا کے کنارسے جامہونچے تھے۔ اور اِن سے بعدسیندھ میں جاتو بیدون کی ٹرانی توسن سے حکمان اور سے یا دشاہ کے روکئی تھیں۔ وتستسلیسنے مهبت انجها انتظام کیا۔ نیک رانی اور نیک تخت ملکی است موئی اس کے اومات اور اس کی لیافت سے تذکرے کثرت سے بیان اکاسندھ کیے جاتے تھے لیکن با دجود کیہ اس کی خوش انتظامی نے ملک کو رولت مند میں آگے اور باعظمت دوقعت بنا دیا تھا۔ نقفہان پیرتھا کہسارے ملک مین کوئی [آبا دمہؤماً برسمن نرتها حب کی لیاقت ودانائی سے ملک علمی وقعت بھی ماصل کرسکتا ا نی نے انبے ملک کی اِس مجسمتی کا حال ایک طولانی خط کے ذریعے سے نمرد تعبائی کونکھا۔حبس کے کر صفے ہی راجہ ور آبو دھن نے تمام سنبدور سے جبع کرے ، مع ہزار سریمن مع مال د اسماب اور فدم وحشی کے لسندھ میجدیے۔ اِن مقدس لوگون کے قدم کی برکت سے زیاوہ زا مانہ نہیں گرنے یا یا تھاکہ مملکت سینہ صرکو بڑی رونق کھا صل بروگئی۔ زمین سرسبروٹ واب تھی اور شہرا ہا دیحس شہرکواس را نی سنے اپنے راج کامستقر قرار دیا تھ وه شهراسكلنديخ-رانی دہتسلہ نے بلک کا تھوٹر احصہ جانون کے ساتھ مخصہ من کر دیا اوس وراتھین مین سے امکینحف کومس کانا مرحودرت تھا ان برما کم مقدر کیا ی سم کا انتظام میدلوگون کے ساتھ تھی کیا گیا۔ پر حکومت مدت اچھی تھی جو 🛮 ادر برملیں سال تک قائم رہی-ا در بھارت لوگو ن کی حکومت کملاتی ہے۔ مگر التومون وس کرانی وسیلہی بر مجارت سے راج کا فائمر موگیا۔ اس خاندان کی تباہی کا سبب سندوستان کی س ۵ یقیناً اُسی شهرکوقد کم اونانی مورخون سنے اسکندر و تبایا ہے۔

رسیلت انقلاب تھا جس نے یا ندون کے نامی اور شہور زما ندف ندان کی حکومت کو بیخ و منا مُران کا ایمن سے اکھاط سے بھیناک دیا تھا۔ چرف نا انھدا فی اور مٰدسی کستاخی کی وجہ سے نوال ایا ندون نے امناراج کھویا۔ ان کی سمت ہی ملیط چکی تھی حسب سے سبب وہ ظالم سنبے- ایک ون کسی بریمن کی گئوکو اس سے تکھرسے مکر لائے۔ اور اس سے مار ڈ النے کا اراوہ کررہے تھے کہ رہمین نے آگے انفین سمجھا ما۔ اور لها"مین نے کتا بون میں ٹریما ہے کہ یا نڈوک کا قبال اس وقت جائے گا حبّ ہ ایک گئوکی وجہسے ایک مرہمن کی جان لین سے "کگرانھون نے ندامی کے کہنے سننے ئى كچەنىر داكى-اورىنددىن كاپاس دىحاظ كىيا-مىسى كىچى مار دالا اور مۇس كى گىگە

وس تطلوم سرمن كاايك بليا تحارص كا نام برتمين كتا- و ٥ ايك بله ١٠٠٠ طا قتورا ورقوی سکل جوان محقا- ا در ایک مهاط می ملندی برر با کرتا تھا۔ حب بسکے ا نیے باپ کے مارے جانے کا برساسی عظیم منا تو اُسی وقت اُ کھ کھڑا میو ا-ا ورخو دانبی طرف خطاب کرسے بولا" میں جا کے یا نڈون کار اج حمیمین لون گآ اس لیے کمانھون نے ایک گئوا در ایک برسمن کی ستھیا کی سیے یہ رمشیو ن کی بات مُجُوثُی تنہیں موسکتی۔ اُن کی میشین گوئی پوری موٹی۔ ما نڈون کی تباہی کا ز ما نہ آبیونچا تھا جس کی تکمیل کے لیے اِس برہمن زادے نے کمر ہا ندھی گیا ج لوگ تواس نوعم برہمن سے دعوے سر منسے مگرامای بٹری جماعت اس کی طرفارا مین تھی اُ تھ کھری مو ئی اور اُن کی مد دستے اس نے بڑھ کے امک شہر سرمنے کراں۔ بیان کھرکے اُس نے روز بروزانیی قوت بڑھا نی نشروع کردی۔ ا و روب ا یک بلرا تصاری نشکرجمع موگیا تواس سنے آسکے قدم فرصایا۔ اور شہر کے بعد ش اسے قیضے میں آنے لگے۔ یہان کاک کہ فتح کرنا میوا خاص شہرسیتنا کوربرہا ميونيا جويا ندون كادار السلطنت تعا-اس نسل كا آخرى فرمان روا كو<del>يا بورت</del> مقاملے کو نکلا۔ مگر تبال ساتھ حجو طرحیکا تھا بیج میدان میں مار اگیا۔ اور اُس مح برسمتین امرتے ہی برہمین سارے راج کا مالک تھا۔اس نے تمام فلم دیر قالض بونے ى حكوبت السك بعد كوستسس كى كرباندون سك خاندان كورنيامين فناكروست وه جهان ما

تم تنغ ہوسئے۔ مرف جند ہی اومی کھاگ کے شکے حنجون نے موت کے نوف. ا پنی ذات چھیا دائی۔ اور تسانی ونان بائی وغیرہ کی قسم سے ذلیل میشیہ افتیار

کتے بین کرماندو ن سے بیلے لول کی میٹی نکولا برمہین سے ور بارمین کی اورا کیسے نموثر کہے میں منت وسما حبت کی کہ رہمییں راحبہ نے اِس شاہی فاند اِ سے قتل سے یا تھ روک لیا۔ مگراس برعبی اُن کو ازادی منین دی سب قبیرا ب قید فیائے ہین اُن کی تعدا دہمت زیادہ ہوگئی تورمین نے اٹھین چیوٹر وہالیکن اس مشرط سے ساتھ کہ بعض خاص تسم کی تی رتین اور خاص سینیدا خینا رکرلین تاکه ندکونی شریف ان کوانبی سبی وسے اور شا ن کی بنی ہے۔اور نیکوئی مغزنتخص ان سیے کسی سم کی را ہ ورسم رسکھے۔ اِن غرضون سے ل كرف كے ليے اس نے مرف بھى سنين كيا كرمظلوم ا وركستم زوہ يا ندون كو وليل بنا ديا- ملكهسا رى قلم ومىن ائتهاردس وياكه كونى أن سيا تعلقات قراست ومودت مذبيداكيس - إس طريق سے أن كى عزت بيان كاكم كمنى كه اخرا كلون نے معیائی زمانہ سے تنگ آ کے ڈووم ڈھا الایون کا میشیدا ختیار کرلیا۔ اور کہتے میں کرمنیدو بانسری سجانے دالے انھیں کی نسل سے میں۔

قاعدہ سے کرکنا ہ کا بار ایک اچھے ول کوسبت ملدی محسوس مروسے

لگتاہے۔بریمین کے ہاتھ سے حب کثرت سے حابین تلف ہو مکن تواسے لینے ا فعال برنداست مونی اورول مین خیال آیا که حن لوگون کو مین نے مار اسے استار کو ترک

خون کا کفارہ مرف میں مبوسکتا ہے کہسی میار کی جوٹی پر منجیے کے اپنی باتی زندگی ضل کی یا دسین صرف کردون - اِس مسم مصنعبو بعد و د ول مین سوح می ر یا تھا کرکیا یا

نام ا کیب بریمن نے آکے تھیں جس کی۔ ۱ ور النسا ن کشی پرملامت کھینے لگا۔ یہ

منتهی بر تمین کا جوش نداست تا زه مبوگیه اور انتهاسے زیاده متا شرموسے بولا

بے شک تم سے کہتے ہو۔ مین فودا نے اِن کامون برنجیا تا اورا بنی حالت بر

وس كرتا بون- بهترتواب برراج تم لو- اورس جائے بعكوان سے اولكا تا

موں ایک یا نے جواب دیا کہ حکموانی میرا کام نہیں ہے۔ مگر ممین نے بھ

مرارکیا۔ ا درصب اس نے ا مرارم بھی سلطنت قبول کرنے سے انکارکیا توکھنے لگا <sup>دوخ</sup> اب تم مجبست توراج كوك أو خودر كهذا منطور موتوا في طرف سيكسى اور كودسد نيا مگرمیری حان اس پاپ سے مجمل او کوکسیا یا نے یہ درخواست منظور کی۔ اور اس ما منے ہی سنا مکہ نام ایک خدست گارکوران گدی بریخوادیا۔ سنامكه كي الغرض بون برمبتي راج برلات مار كے اپنے انترم كى را د لى - اور و نيا مکومت دا الگ مہوگیا۔ سنا گھ نے تخت پر مبھے کے وادکستری اور رعایا بروری سے کا مرابیا مس کا است اچی طرح حکمانی کی-اور اِسی مسب سے اس کے گمرانے مین راج سب و لون تک رہا۔ بندر و اچھے راحہ اسی کی نسل سے اس کی گدی پر سھیے۔ اور نکز حاصل کرسے ڈمٹیاسسے دھھٹست ہوئے۔ مگراُن سے بعد اِس کے وار ٹون سے بهي ظلم وجورشره ع كرديا حس كايه لاز في متيجه كقاكداج أن ك تسف سي تكل كيا یہ داتعہ کشنشا ہ ابران گشتاسپ سمے زمانے کا ہے۔ کتے میں کا شقاسی کی زندگی ہی میں مہم ایرانی فومبیں لے کے مزردستا الشياسي برحمار ورموا- أمدايك معدملك برمتفرف بوكيا يتبتن في سندون اورتركون كي سرحد کے ورمیان مین ایک شهر آباد کیا جس کا نام <del>قند اس</del>ل رکھا (غالباً مبی شهر اب بلاک نام سے مشہور ہے جو ملوحیتان اور سند مقد کے درمیان میں واتع ہے اُس نے میمان ایک اور شہر بھی آبا وکیا یصب کانا م بھن آبا دسے بدل کے برهمن آبا دموكيا تحقا يعبض مبإنون سعمعلوم موتاب كمسلما نون كاآبا دكيا بوا شهر منصور ہ عین اِسی مقام بر مخعاجهان یہ قاریم زمانے کا شهر تھا۔ ہم ہن مبلد وستان كيم مغربي اصلاع مين ايك مرت تك عظرار ما- ميان تك كه أس سف كشفة تسب کے مرسے کی جرسی- اورابران میں واپس جاسے تخت شامی برمنیا۔ يه توسينده كي راجه كا عال بوا- مكرا كفين ونون سندوستان مين راجعال ا يك اورسلطنت قائم تقى حسب كا فرمان رو ا را جه بآل تھا . بآل سنجوار 6 كيسل سے تھا جو <del>حبّدرت</del> کا بلیا اور را مروم قراشتر کی مبٹی سے بطن سے تھا۔ مندوستا<sup>ن</sup> مین ده اس سلطنت کا وارث مواحس بر فبدرت اور وسل وغیره حکمان سیعی ال برات بوداكي طراه ماحب اشرر اجرم وكما عقا- اس ف الك عمدة والمعنة

راجشمیر اس پر جمعانی

الفاقاً كشميرك راجه كي حسين وبري عبال راني يف إسى فسم كا خریراا دراس کی ساری مین کے اپنے شوہرکے نے دہ تھیا ہے کا نشان و کمیا تو دل مین رقابت کا خیال سیدا ہوا۔ پو چھپنے لگا تم نے میرکٹراکہان سے پایا۔ را نی نے ایک سوداگر کا نام تبایا۔ جو ور بارمین کیور ا کیا حب ر اجرنے سود اگرسے اس کیرے کا حا یو تھیا توا س نے بتایا یہ راحہ ہال سے ملک کا کیرا ہے اور اسی کے یا وُن کا تھا براس پر بنا ہواہے- اتنا سُنتے ہی کشمیر کار احبہ بے سُو ہے سمجھے سم کھا گ میں جا کے راجہ ہال کا یا کون کا طب ٹو الون گا جس نے درمیرہ و میری لاؤ واسی کستاخی کی ہے۔ وزیر سنے اِس ارا و۔ لەرە برىمنون كادىس ہے۔ رہا ن آپ كو نقح مندين ھاصل ميوسكتي۔ را<del>كة</del> شورسے کا کیجا اُدکیا اورا بنی فوج سے میل کھرا ہوا۔ حب اِس زم حمله آور کی رو انگی کی خبرر احبر ہال کو مہیو تخی تو ول مین ڈر ۱- اور مرہم نون مارا ماجل بیان کیا اور کها تم کولا زم سے کراس زبر دست روکو۔ ادر کوسٹس کروکہ تمقیا را ملاک اس کے جملے سیے محفوظ رہیے۔ برہزا وت کی- اور آخر احم ال کوسشوره و یاکه ایک منی کا با بیدا ن *حنگ* مین نوج کے - احبر ہال نے السیاسی کیا- اور حبب شہر شمیر کار احبرا بنی *مہارای فوجو*ں۔ ماتھ کوج کرتا مبوا و ہان مہوسنیا تو ف را کی قدرت سے و د مکنی کا یا تھی ایاب ، وغریب تو پ خا مذبن گیا حس سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اور اسی ، برسی کرکشمیر کے معبت سے بھا درجل کے خاک سیاہ ہوگئے۔ ہا رے

مہندود وستون کوموقع ملتا ہے کہ اِس واقعہ سے اپنے تاریم نبرگون کے عمد مین نوپ خانہ کا نبوت ماصل کریں۔ اور باروت کی ایجا د کا تاج آرین عقلاکے سے یہ ریکہ دین

الغرمن اتنا برانقصان الخما كيكشميركارا حبصلح كي درخواست كيف مجبور مہوا۔ راجبرہا کی نے میہ ورخواست قبول کی۔ اور کمنال انسیانیت منی لعشی ساتدانى طرف سيهبت سي تيف اور سريه اس سي عاس جيهج مشمر کے راحبر نے چونکہ سنبد ویستان سے راجگایاؤن کا شنے کی سم کھا تی تھی لہذائنسم آتا رہنے کے لیے یہ تذہیر کی کرر اجد ہال کی ایک موم ملی مورث بنوائی اور اس مورت کا با کون کا مے سے انیا عدر لور اکیا۔ اِس کے بعث (غالباً دریاسے سندھ) کے راستے سے اپنے وطن کو : ایس روا نہ موا۔ لوگون نے کسے ملاح دى كردريامين طلاطرزياده سيكشتيون كوكنار سيسس زياده دورندليانا جامعيد وس ملاح مع مطابق وه كناسه بيكنارس ولا اورجونباك فرعتا بانى كم موتا جاتا تقا- يدان كك كداكك مقام برسبوني حبان بانى سبت كم تقا- اور اُس کا دوراسلطنت کشمیرمرف دنیدیمی میل روگیا تھا۔ ویان اس نے کشتی سے اً تا کے بہبت سی عما ۔ تین نبوا مین بڑا نون سب اسٹے۔ اکٹرمقا مات برمندرتعمیرائے ا ورقرب وجوار مین شهراً با وسکیے۔ یرمنام حبان اس نے تمریشہ یا در سنے والی عمارتین بنوائين إس كانا م ساوندى مروكيا- راجبشميران كامون مين شنول كفا كرسي من معا تھ كھرے بونے كى خبرا فى- لداسب كام تھولسے وكسمير بہونيا اورس وتمن كومغلوب لما-

مدت ہاسے دراز کا کو اسے وراز کا اور تمام مند واس کے جانشینون کے فرائردار تھے۔ اس بین سندھ کے ملک میں تین باوہ موسئے تھے ادر غالباً یہ راجہ بر تمین کے فادم سنا تھ کی نسل سے تھے۔ اس کے کہ یہ زبانہ تمین کی حملہ آوری سنے بہلے کا ہے۔ بعد کے بیا نات سے فا ہر بوگا کہ یہ راجہ بھی بریمن تجھے جاتے تھے۔ لہذا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ سنا گھراگر چہ بریمین کا فا دم تھا گرو و تھی ذات کا بریمن تھا۔ اختین راجا وُن کے عہدمین اج

سنده.کی سلطنت

یا حبس سنے بہا دری اور شجا عت و کھا سمے معاری مندوس آل سےراج كول نيے قبضے مين كرليا تھا۔ ا جهر کفت اصل مین مندوزات کار اجبر تھا۔ گریان اس کی رحم دلی اور الراج کفند لیوری کی وجرسے سب لوگ اس سے تابع فرمان ہو گئے تھے اس اران کے ملک کی تعریفیین کرنے میں ٹری فصاحت و بلاغمت حرف کی لیون سے ان کی امید میں طرفعالین- اور اپنی کا رگزار بون سے ان کی ولد ہی وسكندر غطم كامعا مرتها- أس نے ايك خواب رئيما غياص كي تعبيرا مايتم سے پوھی۔ اور غالباً اسی تعبیر سے مطابق اُس نے سکندر عظم کو شہرے کا بیام دیا او در خواست ملح کے ساتھ اپنی راج کنواری مٹی ایک حاذ تی طبیب ۔ ایک فیلسوم ورایک سیسے کا ظرف ر بلور نذر اندمینیکش کید سشامیا مدمین سی راحه قدر مند کے نام سے یا دکیا گیا ہے۔ اِسی کے زیانے مدین جوہرتمن ملک سیندھ کا راجہ تھا اُس کی حدو دہر 🏿 دہ الینو<sup>ں</sup>

ننهر مار ایرا ن تهمن نے جملہ کیا۔ اور اس کشکست وسے سے سندھ سے اکثر ملا<sup>ر</sup> اگز کا تماہے۔ برقابض ومتعرف بوكيا-جابجام تشكرے بنواكے دريمن را جرى اس شكست - منب رئون کو مہو تخی تورا حبر کفت بسنے مقابلے اور بیرونی او کون سے نکا ا دینے کا اما دو کیا۔ اِس غرض کے لیے اُس نے اپنے عمانی سامید کے یاسا کیا ا وی تھیا۔ اور اسے حکم دیا کہشکست خور دہ بریمن راجہ کوساتھ سے کے س نے کے تہمن آبا وہا بریمن آباد) کی طرف کو چے کرسے۔ ۱ ورفارسی مردار مهران کوچوسمن کی طرف سے ویا ن کا صوبردار مقربیوا تھا نکال دسے اور عِنْ الشكدس قائم كي من بون أن كوكمودك أن كي جكر من دوومرم كي مندر سامید سنے اپنی کمک برسندوستان کے راجہ ہال کو بھی ملا یا۔ جو ایک نشکرسے سکے آپہوئیا۔ اور دونون مند وسسٹانی بہا در تہرآن کے مقاملے کو روا نرم و کئے۔میدان جنگ مین سپو کے سیمے منید دمہا در ون کیے ایسی جوان مردی د کھا ای که مهران کوایک شهرمین قلعه سند موسے جان بجانی طبیری راجه باآل اور ماسيد في من قلعه كامحا مروكرليا- اورتين سال كال مكيرس برست ربيع ايران

ما لاک سردار سنے جب و تکیما کہ اب اٹرائی مین کوئی اُمید بنین باقی رہی توقلوم زمین کے اندرہی اندر ایک نمزنگ کھیدہ ائی جو طربی محسنت سے کھو وکے ا ست کے بہوسنیا کی گئی۔ حب یہ مُنزبگ نتیار مہوکئی توامس نے قلعہ کے **بر جون ہ** الله بان محمری کرانین- ان برخود رگھ دسے- اور کیرون اور سلح سے انسی سے بنا دى كه با هروالدن كومعلوم موتاكوئي جان بازفوج لطَّاني كومستعِدا ورسيَّاهُ عظری ہے۔ یہ کارروائی کرسے وہ اپنی تمام فوج سے ساتھ شرکا سین گفسا۔ اوس کھاگ کے ترکون کے ملک (زاباستان یا موجودہ افغانستان) میں ہورہا جمو نے آسے اپنے وہان میا ہ وی۔ وہ توادِ صرحلاکیا اور بیان سندواسی صوصے مین رہے کہ قلعہ کی سبدار منغری سے حفاظت مرور سی ہے۔ گروب یہ تماشا نظ آیا کہ کوسے قلعہ کے سپاہیون کے سرون برا آسے بھیتے اور اُن کے خودگرانے ہیں تو متحتے میں اب جو عور کیا تو ایرانیون کا فرمیب کھٹلا۔ فوراً قلعہ سے بھا گام ور تو السرع كلوسي كئے - اور إس ك بعدر الم كفن سے حكم كى لورى لورى حمیل مو نئے۔سنِدھ میں سنِدوراج کے ساتھ عبرسنبدو دھرم قائم ہوا۔انغون سآمیدکئی سال کے بعد نتی اب و کامران ہو سے اپنے دسیں میل و انسی آیا اِس واقعہ کے بعد سکندر عظم منہد وستان مین آیا۔ حبس کا حال تبسرے باب المین آھے گا۔

ر ا مبرکفتند کے مرنے پراس کا ملیا آیند تحنت نشین ہوا۔ اس نے پر تمجیتے ہی سیندھ کی سلطنت کوھا رحقون کیقٹ پم کردیا۔ اورسرچھتے ہے ایک و کاندرا جدیا صوبه وارمقر کیا-جن مین سے ایک کامستقر شهر سکایا عما ووسرك كا آرور إور آوج بهي إسى مصمتعلق كياكيا- جوتين ملك اس إي ساميد كي قبض مين تھے اُن پر ايك تمييرا فرمان روا مقرموا۔ اور دو تھے کو اُس سنے مندوستان سے اضلاع ندم اور لو اِنہ برمتصرف کیا۔ لیعسیمون ابونی سے اس وقت راجہ ہال بھی و نیاسے رخصت موج کا تھا۔ حب راجه آیندی زندگی کا چراع گل میوا تو اس کا بیلیار اسل با راجرت ل الم حب راجه ایندی رمدن و بدب ب رو به ما که ایک زبرسه الک گذی بربیخیا - مگر تحقورسے بی دن حکومت کرسے بایا تھا کہ ایک زبرس

كراحاسد

ر برا میں سے طاقت در فورن سے حملہ کیے را جہر اسل الله وتخت سے جُوا كرديا۔ حب حكومت يا تھ سے جاتى رسى ت ولمن کوبھی مسرت سے ساتھ رخصت کیا اور کھاگ کے دکھن اللَّيا- اورومين ا قامت كُرْمِي مُوكيا- حبان معلوم موتاس كه ده اكم سے حصر ملک برحکوست کرتا تھا۔ اس سے دولیٹے تھے۔ برسے کانا رُوّال اورقیوٹے کابیکارلیں۔ راسل کے إن وومبلون كى داستان عجيب وغرب لم اس کے مرتے سے مور طریعے بیٹے رق ال نے باب کی وہ باتی مانہ ہا سنيے قبضے مين تي- الّغا قاً الفين دنون کسي را حبر کي ايک ميٹي تقي جوسن عبوت الدر رياس ساته مهت بليري دانا اور صاحب عقل مشهور هي- اس سرطرة يه بواكه شيه سے لائق وفائق اور معاصب علم وفضل منیڈ تون سنے پیشین گو گئ کی تھی کہ جو کوئی اِس لڑکی کا شوہر ہے گا سار کے جائے کار اجہ ہوجا سے گا۔ اِسی وجہ سے تمام سندور احاؤن اور راج كنورون كواس كمص شوم برينبنے كى ارز دھى ۔ مم اس پری جمال شا نزادی نے سوابر <del>کمارلیں کے</del> جو انتہا درجے کا جور ا در جوان رعنا کھا اورکسی کو نەلسیند کیا-الغرض بر کمارکسیں نے بڑی ارز دمند کا ومقعددری سے اس شاہرادی کوانیے عقد نکاح مین لیا۔ مگروب مس ہے کے اپنے مگرمین آیا تورٹرا عبائی اِس نئی دولھن کی صورت و کھتے ہی س بوكياا وركها حس طبح بيمهمين اهجى معلوم موئي اسي طرح مجھے بھي كھلى معلوم ہوتى ا تناکه سے اس سنے اس نئی و وطفن کو مع اس کی سہیلیون اور صربون کے کم رور اتناکه سے اس سنے اس نئی و وطفن کو مع اس کی سہیلیون اور صربون کے کم رور مجائی سے زبر دستی هین لیا- بر کمارلیس سف جب یه و مکیا تو تهبت پر دشان ا مُركباز ورحل سكتا عقا- آخرول مين كينے رُكا" إس كنوارى الأكى سنے مجھے مرت میری دانانی کی وجرسے سیند کیا تھالہذا دانائی سے اچھی کوئی چزیندیں۔ جیاا استے ہی اُس نے اپنی معشوقہ ہی ہی مفارقت کا صدمرول سے سکال کم الآ ورتحصيل علم كى طرف متوحه موكيا - صاحب علم لوگون ا وربرممنون سے را ہ ورسم مداکی اورشکب در درمحنت کسنے لگا۔ اور الخواشنے برسے درسے پر مہویج

اير ماغي كا اير جاء حمار

روفضل مین کوئی اس کالتمسیرنه تھا۔ وہ زبروست ماغی حسب نے اِن سے یا پ کو علاولمن کیا تھا جستے یین ونازنین لراکی کی اور پھراس سے ساتھ دو لو ن جعائیون سے باہمی ساوک کی خبر ہو کئی ترکھنے لگا" جن لوگون سے اسسے حرکات بون عبلاده اس قابل من كرائسي مرتب يرباقي رمين ٥٤ يكترك أس في نوج الے کے روز ال سے ملک پر حملہ کردیا۔ سانصیب روز ال کوشکست موئی۔ جواس ٹے حصر کر ملاک کو بھی چیوٹر کے بھا گا۔ اور اپنے کہا پیون اور اُمرا کے ساتھ ئی مہا کر گئی چوٹی برایک مفبوط قلع میں جیے اُس نے اپنے لیے نبوایا تحقیا عِ کے سکونت پزیر موا۔ یعان حیار ون طرف میرہ مقرر کر دیا گیا۔ اور وہ حفاظت والحمدینان سے رہنے لگا۔ گریشمن نے اس قلعہ کا بھی آکے محاص اللا-اور فریب تھاکہ روال کے اس ملحاء و ما وی بریمی اس کا قبصنہ بروها سے قوال نے اپنی کروری دیکھ سے صلح کا بیا م تھی احس کا جواب رشمن سے یہ ملاکہ وہ الل کی ميح دو- ا وراسني تما م مغرندس كوهي حكم دوكرا بني اياب اياب رط كي مذركرين وه یے اس کوخو دسین لول گا۔ اور تیرسے سردارون کی او کیا ن روار دن کورون گا- بغیراس شرط سے بورا بروسے مین منین جا سکتا " ت بی عمکین دحسرت زو و موگها- ا وراسنی ا ندهه وزیر ر کا نا م سفر تھامشورہ طلب کیا سفر نے معلاح دی کرلوکیا ن دسے سے بنی جان بچالینی جاہیے۔ اس وقت توحس طرح بنے دمیس بلاکو الناسی منا - بهرآ بندد ز مانے مین کسی موقع بررتمن سسے آپ انتقام تھی لے سکین لِن الرسم سب مار الله الله تحت توجور و نيخ كس كام آئين سفي وي اس را ي ب لوگون سنے بھی اتفاق کیا۔ مگراتغا قاطب وقت اس امر سرح را مورسی تھی بر کمارلیں اگیا۔ اور بھا ان کی خارست مین آواب شاہی مجالاک بولا" مین اور مهاراج دونون ایک ماپ سیسیمیم مین- اگرآب انبے معاملات سے تحصی اطلاع دیں سے توجہاں کا میرسے امکان میں ہوگا۔ ادر ری عقل کام دے گی کے شکیے تدبیرن کا لئے کی میں بھی کوششش کردن گا۔میری

وعمری کاخیال نه فرمائیے اور تجھے اپنے مشورے مین شریک کیجے "روال لوأس كالحيرلحاظ فركياً مكرا ورلوكون ف تباياكه و وكس صبيب مين متبلا سے اصلی واقع معلوم ہوا تو کہنے لگا اِس موقعت برمناسب ہوگا کہ میری جا ن مهارا اسلامیا ایکا لیک كام أكئے حكم د تحص كم عور تون سے سے كير سے غيا كے تجھے ايك لوكى بنا وين التي تنا حين تدبير سی کلیے نمام سرواروں کوکھی حکم میوکہ اپنیے اپنیے نوع را کمکوں کو اچھے اچھے زنانے طرے بنی سے لوکیان نبا دمیں مجھر ہم سب لوگ ایاب ایک جھری اسنے اپنے لیرون مین حیصیا لین- اور ایک ایک ترسی تھی پیسٹ بدہ طور تیرسیا تھے فلیتے ما إس طرسقيے سے مهرب كولۇكيان ملكه ولهنيين نباسكيوا ور انتھى طرح بنافخيا سے اُس کے پاس معجوا ویکھیے۔ ہم سب حب اُس سے سامنے بیش کیے حامین سکے تو ا جر مجھے فلوت میں سے جاسے گا اس وقت میں موقع یا کے تھری اس ط میں بھونک وون گا۔ اور اِس سے ساتھ ہی تُربی کھونکون گاتا کہ اِ شاکہ ا نے ہی سرائر کا اپنے ساتھ والے کو مار فو اسے ۔ اور ہم پ سے بشکر کو بھی میار رہنا ہے۔ تاکہ تربہوں کی آ وا زیسنتے ہی آ پ تھی <sup>قا</sup> عہسے نکل کر ملہ کر دین- اس ہم وم کیرمین تمام وشمنون کا خاتم کردین کے۔ يه تُدبيرسُن كے رَوْال سبت خوش مبوا۔ فور ٱلط كے لاكيان سباك عجيج رہے کئے۔اور نمتی پر بیواکہ وشمن سکے سوار ون مدین سسے ایک تھبی حان بر نر ہیور کارروائی نے راجہ ر و ال کو محیوٹے کھائی بر کمارلیں کے حال بیسی قدرجہ ما ك رو یا تھا مگروز پر نے خلات بابتین دل میں جماحما کے بھیراس کا وشمن اور خون کا انجر ترب يا- اوربهان تك نوست مبوي كربركم رئس كواسني نا جربا ن عالى كى سے جان بحاسے کی مرت ہی تدبیربن ٹری کہ ا ودائي بنا ويا- اور شهرك كلي كوچون مين آواركة ومركروان عفرك لكا-ایک ون گرمیون کے موسم میں بر کما رکیس شهر کی گلیون میں ننگے یا نون انور کرار کی ہاتھا۔ بھترنا بھارنا باوشاہ یا بھا کی کے محل سے در وا زیسے پر آیا۔ اتفاقاً المختشین اس وقت کوئی روکنے والا نہ تھا سیدھا مل کے اندرھالگیا- وہان ماک ا

با ومکیتاہیے کہ دلہ بانا زنین جوحقیقت میں اس کی بی بی تھی۔ اور اس کا بھالیًا ۔ قَالَ دونون مج بر مبلی ہان- اور گناچ س رہے ہیں · رقدال کی حباس ب نظر ٹری توخیال کیا کہشیا ہد اِس وقت پہرسے پر کو نئے تہنیں جس سیے وقع یا کے گُو اُکی محتاج نقیرا نار آمس آیا ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ ترس کھا کے ایک کنتے کا اگر اائس سے سامنے میدینک دیا۔ فقیر (بر کماریس) سنے ایک طفح ر چھلکا ؛ علمالیا- ا در اسے جا کو کی طرح محبوط موجی اس سے نے کے نگڑے ہے ولان لگار رقوال نے یہ دیکھ کے خیال کیا کہ یہ کتے کو تھیلنا میا ستاہے۔ اور رانی سے کنا اسے ذرا جا کو دسے دو- را نی سیج بیسے اعثی اور جا کو لے جا اً س سکے ہاتھ میں وسیم دیا- بر کماریس سنے اِس سسے گنا تھیا۔ اور صلے تحلیکے در دید ہ بھا ہی سیسے بھا ٹئ کو دیکھیتاریا۔ پہان تاک کہجب ویکھا ا ب ر اجرکے یاس سے تمام محافظین بہٹ کئے بین کیا یا کھیٹ سے وورا اورها كور وال كي ناف مين مسير ديا- اورساته مي سينه تك وياك كروا لا-اِس ایک ہی جانبتان وارنے اس کی زِندگی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس بر کمارلیں نے اس کی لاش کوٹمانگ یکوسے کھینچا اور سیج کے نیچے ڈا عصر عما الى كى حكم خود مبطيك أس ف وزير اور اركان دولت كوملايا- ا ب کے حافر ہوتے ہی عام مبارکہا دیون کے ساتھ تخت سلطنت ہے م اس کی حلوه ا فروز موا- عَما نی کی لاش طبلائی-ابنی بی بی عجرانیے قبضے میں کی-اس رحدی اساتھ ازمرنو بیا ہ کیا- اور ملک مین احکام جاری کیے۔
اس سے بوراس نے وزیرکو سامنے بلاسے کما" مین حوب جانبا بون کتم ہی ہوجس نے سرے عمائی کوالیسی کارروا ٹیان کرنے ہے آما وہ کیا میرے ساتھ جو کیرکیا گیا وہ افغل میں تھا راہی کیا ہوا ہے۔لیکن میں اِسے کو نی خطاسنین کنتیا- او رینه رس قابل مجمه ایرن کزنمکوا لزام دون- برم انسیور سی کی بسیی مونی تھی کہ میں تھے رہا کم اور سه احیر منبون ۔ الغرض حسب طرح تم تھا ائی کے نے مین تمام کاروبار سے وہ وارتھے اسی طرح اُب بھی میری طرف سے ت کروئوز کر سفرنے ہا تھ جو کرکھے عرض کیادہ بجا ارشاد ہوا۔ میں کسے

جو کچہ کیا ود آپ کے عبال کی خوشی سے تفا مجھے آپ سے کوئی دہمنی نرتھی لیکن اس منا ا زندگی میں کبی آپ سے کھائی کے ساتھ متھاا در مرنے کے بعد معی انفین کے ساتھ رمون كا-بركمارسيسف كها" تم راس عاقل ولائق وزير تعد لهذا ها بها بون ك مرسف سے میلے حکم انی اور معدلت بروری برایک کتاب تصنیف کردو حسب مین ا جرکے فرائف کا ذکر موہ شقرنے نئے راجہ کی میدورخو است منطور کی اور ایک لیّے ب مرتب کی حسب کے نام کاعربی ترحمه اواب المالوک ہے۔ جب میرکتاب لوری ہوگئی توسقرنے حافرکرکے راحدبر کم رکس کوشنائی ، ادر اس کے بی رحیا ہیں بیٹھ سے زندہ جل گیا۔ بر کمارکتیں کی حکومت میں روزا فزون ترقی ہونے لگی۔ خوش نفیسی دا قبال نے اس کا ساتھ دیا۔ میان تاب کدوہ سارے سندون کا راجہ مبوگیا۔ اورسردنس کے راجہ لے اِس کے ایکے سرکھکا دیا۔

سروسال برقديم الايام كي فرقومو تكے صلے

كودنياكى تمام تومين بإسم لاتى تحطرتى رسى بهن ا در شا ذونا درسى السيد ما لك بهن حن برغیرا توام نے حملے مذکیے ہون۔ مگر پیند درستان ابتدا سے آج تک مہیٹ۔ [نبدونان يروني الوالغرمون كاشكاري بنار بانود آرير لوگون كا آن ايك دلسيا زبردست حمله تعيا الكانمنسها سب ابتدا ئی ٔ حالت کو بالکل مٹیا دیا۔ لیکن حب وہ بیان آگے اقامت گزین ہوئے ||ہونا-خترى مصصهند وستانى بضتواك برعبى بابروالوك كى لويشين شروع بركسين ادر بی مکرسنده سنبدوستان کا سرحدی ملک تھا لدندا سرملدا ورسکے قدمون نے مہلے

أسى كويا ما ل كيا-

إس وقت تك رُنيا كى تارىخ مين سب سيهلى متمدن اور الوالغزم قوم الله الالمهم مرتمجهے کئے ہیں جن کاعروج حضرت سیے سے پانچ جو ہزار برس میں ترناموری او مرت مامسل کرنے لگا تھا۔ جنائخ غیر قومون مین دہی اس بات کے مدعی ہیں ک

م اسارس کامملہ

م يهك سندوستان برياخت كي من كا با دشاه اسائرس مسع عديمنو ۔ خی<sub>ن ڈ</sub>ر آوسیسیں اوربکیس کتھے ہیں اپنی فوج کو سے سے تمام در میا نی ملکون کو تاخت **ہ** تاراج كرتا مواسبنده تك أمير يخارا ورسينده كويا ما ل كرك لنبد ومستان يرحمله أور ہوا · و دھشکی کے راستے ارتنی سند معربین و اخل موا۔ ا و را مل معر*ستے ب*ہن کہ اس<sup>ق</sup> تع الك ميان كيم لوكر، إ وهراً وهر ارب ما رب عيرت عقصه مزر الحت ما نت تحفي م مننون وناك سے واقف تھے ، وہ مقاملے كاتاب نهلاكے كھاكے وار اساكريك لَنْكَاتِكَ نَتْحَ كُهِ تَا حِلْا أِيا- أس نع مرت مغلوب مِي منينَ كِيا مِكْمِ مندلون كوتهند بيب شاہشتگی منکھا تی۔ بوسنے جرفتے کی تدبیرین بہائین یصب کا نتیجہ سے ہواکہ مصرے عال وہ ِس سرزمین میں بھی داوتا قرار دیسے کے اُس کی پرسشش کی گئی۔ اُس کے نا م سے ش آباد مبوئے۔اور تین سال بیمان قیام کرسکے وہ والیس جلاگیا۔خیانچ محققین کاخیا ل ہے کہ صراون کے دیوتا اکسیس اور اسائریں بی بین جو منبد کون میں ایسوما انشور کے نام سے مشہور موسئے۔ 'ونیا مین اس کی پرستش کا بہت رواج ہوا۔ا ور 'اس کے الم مَن تَقْرِيدِين كُلِّ بِي كُمُ اللِّي مِن اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي مُصرِلون کے رقیب اور مشرقی وُنیا پیسے قدیم سطوت فراعنہ کا اثر مثمانے وا مِل بابل تھے جن کی بہادراور اُ نوالغرم ملکہ تمیامیس کو الگلی وُنیائے مخترم دلوپون مین جگهِ دی ہے۔ اِس ملکہ کی مشرقی سرحد منے روستان وسندھ کی سرح رسے ملیٰ مہوئی تھی۔ نے شوبر کے بعد حب عنا ن سلطنت اپنے ہاتھ میں لی تواکٹر مرکشون اور زیر م ربعیون کو تباہ وبربادکردیا لیکن ناکا م رہی تو اہل مندسے مقابلے تین -جن سے مکست کھا نے کا دانع وہ انہے ساتھ قبر مین سے گئی۔ اُس کی نسبیت قدیم موزمین كتت بن كسميرميس في دريات الك سكواس يا وارسف كاست كيرسا مان ك حامیان دطن **نے پورش کی توسمیرا می**س ٹری شحاعت وحوا **مروی سے لڑی۔ گ**ا لقه ما ن غطيمًا تفانه بريمي درياسته أترنه سكي فوداس مين اور أس سيحرلف مند. ت لڑائی میونی- مند وستان کارا جراب ونون مرًا زبروست او ٥-سيرى آف نجاب معشفهُ سيرمي لليف مياصب عسب انسائكل ميريا ريّا نكا-۵ سىپرى آ ئىنچاب مىسىنى ئىسىد مىرلىلىيىن -

وبل بأبل

سمیرس کا صله-

رسیایی مهاور اور فلع مفبوط تھے۔ ادریہ لوگ یا تھیون پرسوار ہوکے امیس نے اتھے ن بیر رعب او النے کی یہ تدبیری کرمبلیون کی کھالین ا ومون برو الين اور الحفين ما نهي ما عجست سرك حانور ما و ما الراكر ن اس سے بیدلون نے ماتھیون برحملہ کیا۔ مگرنا کا مرسے - اخر ۔ نامرا وہ اس روا نہ بیونی ۔اور کھاگ کے دطن مہر کئی گھی کہ اپنے می<del>ڈ</del> هجى ابك آ ومدالساً الوالع م كمرز است ت اریکی مین گری مبو ن*گ سینے -* اور موجو د 6عهد سیخسبسین کو موق ن ملاکه نمین کے منہدم کھنڈرون-اور کرسے میرسے تھے ون کامطالعہ کرین اور ، بم الا با مسك ان الوالحزم فالحون مسيمتعلق كو ني راسية فائم كرسكيين -جيش مين هلا توشام سے آگے برا بور کے الشيا سے کو مگاف کو قبط کرتا ہوا کو ہ ق ن سے نيجے اسيف سر ہونچا۔ 'اس کے برفتان میں گھس کے اس پارٹکلا۔ ا در ممالک سیاریا وتھرکیس ون سے گزر کے منبد دمستان مہونجا۔ میان دریاسے امک سے اثر سے اور فتح ونصرت کے عجبہ کیسے اُڑا تا موا وا دی گنگا تاک آ نہونجا۔ اِس کا زر يبح سے اکٹھار وسوبرس مبثیتر تھا۔حب سے انداز دکیا جا سکٹا ہے کہ اس لمراما ئن ومها بعارت كى معركه أرالا ائيون سے تنظے ميوا ما اُن سے قرمب رملنے مين موا جوتها حملة تاتا ريون كاتبايا حاتاب ران بوكون كاميلا بأوشاه ن كى قومى تاريخ شروع بوئى سيع أغاس تعا-خيال كما حا تاسيك كه و ست دی۔ اور موشنگ کے یا تھرسے ملک حراسال کو فتح کیا آ ز، - آذربائحان اور آرسینیه کومنلوب کرسکے ایناخراج گزار نبایا ج

تبالعكمين كا

کی طرف سے اطمینا ن موگیا آواُس سنے کابل وغ منین برحمکہ کیا- ان شہرون سے فتح کرلینے کے بیر سندوستان کی طرف طرعا-ادر شمیرکے ساتھ شالی سندر بھی متعترف موگیا-اس کا بالکل میرمنین جل سکتا که وه سند مدنینی مغربی منبد دستان سے کست م حصتے بر قالبن بوا-اورکتنی زمین اس کے قبضے مین آئی۔ و کا جو کی کہ مرف کو کے مارا در أتاخت وتا راج كے ليے ٣ يا تھا- ا در إس ملك مين كھركے حكم ا ني كرنيا ٱس كامقع و اند عقا النداس سربین مین اس سے افار تھی مندین باقی رہے۔ یانخوان حمایمی تا تاریون کا تھا۔حس کا زما نہ حضرت میں سے دھالہ برس رور احدیہ استے۔ اِن ونون سیڈیا کے قبلے ما وشا ہ سیاکزارس کاعمد تھا۔ میڈیا والون سنے اسیریا (با بل) کی شهنشها می کویاما ل کرسے انبی سلطنت قائم کی تھی۔ تا تا ری وشنی کوہ قا سے اُ ترکے سارے الیٹیا میرور باسے الک کے کنارون کال عیل گئے تھے۔ مگر میاکزارس منیر انفیین ٹرسے قتل و قمع کے بعد اپنی قلم دسسے نکا ل با سرکیا ۔ اخب اُ تحفین بین سے مہت ہے لوگ منسیارہ میں رہ ٹیرسے جو عبا کے سے نا م سیمنسو بن -اور قديم الا يا ممين يه جاك لوگ ورياست سنوه كنا رس كنا رس د نیرا فغالستان مین کثرت سعے آباد تھے۔ ڈواکٹر سٹیر کتھے مین کرسا نگرین وحشی واکثر لوگ،سائدین اورتا تاریون کوایک سی قوم خیال کرتے بہن جو ت سے هستا برس بیشترایک سیلاب کی طرح الیشیاکی سرر مین مین معییل سکتے ۔ فقے۔ اُن کی ایکم شاخ موجو و دحیدر با درسینده مرجوان و نوان شباله کهلاتا تھا توانفن موگئی یمی آیا ایران ومند این جواورب سن سن سن کملاست بس ایرانی سندوستان کے بیدوسی تھے۔ اگران کی کوئی مستن اورق کم "اسیخ بوجور مِوتی ڈو منا مہند وستان کے مجی مہت سے حالات معلیم ہوجا تے رکمہ ۔ سوس کرمبس طرح سنبد وسستا نیون سنے تا ریخ منسین تکھی اسی طرح ایرانیون کی بھی گئ يُراني تاريخ منين بوجود سبعي- إس بارهُ ها مس مين مشرق والون كا زياده وار دمر الس شا سنامہ پرسیے جس میں اسی غیر مقبرشی مسنائی کہا نیا ن کھے دی گئی میں کہ است مرکز تاریخ کی وقعت منین می جاسکتی حب شا سنا سے بین سعد بن ای و قامل در رمستم فنج زادكي خرى محركه آرائي مستندوم فتبرتا ريخون شك موعو وموست محف كغ

تأكارلوك كا

44

لے منیا دوا قعات کے ساتھ میان کی گئی ہے تو اُن ٹیانی باتون کا کیا اعتبار موسکتا ہ وکسی اورکتاب مین مندین موجود مین - تا جم چنکمورهین کومجبور اً شا سنا مے سے اریخی کا مراینیا کی ایت لندا ہم تھی اس کے نبیان کو کقل کیسے ویتیے ہیں۔ کہ وار اے یران فرید ون نے بھی جرحفرات میں سے تقریباً سنگ میں میلے تھا منزی سناتان اسلامی دیدول دِح کشی کی- اور سنجاب کوانیے تحصیف مین کرلیا۔ اس زمانے سے مسمق می کاف بلک ملا<del>۔</del> سی کے قبضے میں رہا ہوما ن کاک کہنجیسرو کے مرہے سے حبند روز منیٹیر فارسبول کے مضے سے بکل *گیا کیخسرو کا سا*ل وفات چو نکہ **قوم ہ**ے مقار دیا گیاہتے لیذا پیفیا إن ا جاسي كركي اور دوصد يون تك سند مدير ايرا بنون ي قبضه ريا -مورخ زنونن کے بیان سے معلوم موتاب کدوریا سے اٹک قلم و شرقی سرحدوا قع بواتھا۔ مگرد گیرموفیین کا بیرخیال ہے کہ بدرا نبحا ب اس ختیار مین کھا۔ اور سنبدو ستانی لوگ فریدون سے زیانے سے اِس وقت تک خراج گزاررہے۔ افرانسیاب کے عہد مین منوح کے راحب شنگل نے او اسے خراج افراپ ا سے انکارکیا۔ افراسیاب نے فقیناک ہو کے انبے سشہ رسید سالار بران ولسیکو کاملہ یس نزارسوار و ن کے سیا تھ حملہ آوری سے معیصر د انہ کیا۔ ہیران کو مہا درا ہے بند ست دی -اور و دلعفن بها طریون مین محصور مروگیأ جبب بیر خبرا فرامسیاب کو و بى تو اكاب لا كه سوارون كى جمعيت سي خود الهوي - اب كى هامياك وطن مكست موئى- افراكسياب نے دورتك تعاقب كيا- اور كھا كتے مين مهت ستانیون کو مار طوالا۔ را حبر شنگل کھاگ سے ترمئیت کے میداڑ ون مین موریا اور بہب جملہ آور ون کا غفتہ کم سوا توایلی تمییج سے حا فری وقد مبوسی کی اجا زیت ہی میا بخراسے ما مری کی اجازت ہو گئے۔ اور اس کے بیٹے کوتا مدارزا بلت ان سنے ا ہے کی مگرفنوج کی اِحکدی بریجھال اورودیشنگل کو قبید کرسے اپنچے سا بچھ تران ك كيا- ا دراب يهعمول عقاكه مشنكل كالخت نشين مليار قم خراج ميم ساتھ بایسکے مصارف کے لیے کمبی کا فی رقم روانہ کیا کرتا تھا۔ اِس کسے معلوم مِوتا سب كرجب تاك كبينسروسف ورامسياب كأقلع وتمع مندين كرديا بنه اس قم عسه سطرى آث بنجاب منفدسيد محريطيف

ندورستانی افغلاع بادشاه زالبستان سے فیف مین رہے۔ الله ق م من دارا مسستاسیس (گشتاسی) کا بدیا سرمیآراس و دلت بيه كافد اعجوعها أس فصب بيان بيرواد رئس يوناني مندوستان برايك نيا اورف طريق کاممارکیا جبا زون کا ایک برا برا حمع کیا-ا دراسنے ا نسرسانی لازکو اس برا میرانیح گررکہ کے اس میم پرروا نہ کیاکہ افغا نیون کے علاقے سے لیے کے دریا ہے آگا۔ سے ا باف تک کے ملون کا بیٹر لگائے ۔اور اس کے بعدائس ملک رقسف کرنے۔ سائی لاز وریائی سفرکرکے دوسال مین ننرل مقصود برمہونجا- اور و السب جاسكه انبيه سفرگی ريورٹ کی۔ يه بالكل منين نابت موتاكه اس مهم مين لاائي تمبرائي ا بمی نوبت آئی یا منین لیکن اِ تنا خرور معاوم موتاسے کہ سے امیرالبح عجر مندور إتنار دبييه وصول ك*رك كيا تقاحبنا كه تأ حدار !* فارس كوان صوبه عات كسي معين وفعا ہوا تھا۔ قدیم مورضین برتھی بیان کرتے مین کردار اسے فیضے میں چوببیں ملک تھے ج<sup>ی</sup>ن مندوستان کھی تھا۔ مگرخراج مین سندوستان سے جور تم وصول ہوتی تھی وہ اسکے کل می مسل کا ایک تها نی حصه تھی۔ اور سرکل رقم نقد سونے میں وصول ہو تی تھی۔ " نیکن منبد وستان کا جوحه سه اس طریقیے سے ایرانیون کے تیبضے میں آیا وہ وا د رسیر سے سے اسلامی کا جوحه میں اس طریقے سے ایرانیون کے تیبضے میں آیا وہ وا د اک کے میالک کے ایک جھنے سے زیاوہ نرتھا<sup>یہ</sup> نوشیروان جوساسانیون مین بهبت برامقنن ا درمعدلت کسترگرزاسها و ر نعشيران عاول حضرت سرور کاکنات ملعم کی ولاوت باسعادت کے وقت فرمان رواسے عجم کھا۔ اس کا شاہی خطاب ''بادشاہ ایران دمنیز' مشہورتھا۔ اِس بات کا تو کو کئی ثبوت مہین کموجودے

ماس فع كمبى منبد ومستان برفوح كشى كى بابس سررمين كاكو الاصداس كى قلمو مين

شامل ہوا لیکین غالباً پرلفنب اختیار کونے کا پرسب تھا کہ اس کے عہد مین راجگان

مند نے کچ کلایان آل ساسان کی شہنشاہی وعظمہ "بسلیم کرلی تھی۔اور اُس کی بنیاد

عسے سرفری ان بجاب-

برائرگورکا برائرگورکا سفرسند سفرسند سفرسند سفرسند

مسه انسالكوريريا رمانكا-

و انسائكلوسيديا براما نكا- ا

بنددستان آیا۔ بہان ایک موقع پر اس سنے سیگری کا السیاعجیب وغریب جوہرو کھا ، اوگ جوجیرت مو گئے۔ لینے اس نے ایک ہائمی کوانیے زبر دست تیرسے مار ڈالڈ اور اس کی جا مکرستی و قاور اندازی و کھوسکے قنوج کے راجہ باس ولیو نے اس کی اختا ۔ تان اورایران کے سرحدی نمالک کے حالات گو گمنا ہی مین ب<sup>م</sup> کابل اورسارے سندومستان کارا جرتھا۔ اور اس کے سیکے سارے شمالی مندین مجیلے ہوئے ملتے ہیں-اسلطنت کا مرکز حکومت کشمیرتھا۔ گنشکاسے ماسی کا نص معف بونانی دیوتا دُن کو اختیا رکرامیا تھا۔ حضرت مسیح سے تقریباً ایک سومرس میداونا كا اثر مشرفی ایران مین فنا موگیا- اور اس وقت سے بمین ٹوجیاری سیکون پر ایرا تیواں كا اٹر طریقتا نظر آ تاسیے ۔ اور خا حدثہ سا سا نیون کے عہد میں آخر ما نخوین میدی علیسو کا ) ابتدامین ٹومباری کی قوم ہی کی ایک ا ورشاخ نے اِس سلطنت کو بربا وکر دیا۔ ا وم سے جنگے بادشا ہ کی ڈورسنے کومستان منبدوکش سے اِس باراُر کے السیا مما لیا کہ ڈچاری خا مذا ن کی سلطنت بالکل فنا موگئی۔ اور تھپوٹے یو کی کی *سلطین*ت فائم ہوئی۔ اس جلے کی تاریخ مختلف روایتون برغور کرسے مسلمہ ع قرار دی کئی سے۔ عرون سے مشیترکسی قوم نے اکر سندوستان سے کچہ قابل و ٹوک ھالات بال كيه بني توده يونا ني بن - اسكندراعظم كے جلے نے الخين اس مشرقي سرزمين كے حالاً اسكند عظم سے مہت کی و اقعت کردیا تھا۔ سند وستان اورمغربی ممالک سے تاجرا ند تعلقات مہت قديم زمانے سے چلے استے تھے مجعون فیمنزی اقوام کومند وسٹ ان کی دولتمندی ب كيه فرلغيته كرر كمعا تفا ليكن أن انسا نون كى منباً د براً لوالغرى وكمعاف كى الم رائت ہوئی قواسکندر اعظم کو جنائے اس فے حب وار اسے مجر کے ساتھ س بران کا کام تمام کردیا تومشرلت کی طرف آسکے بڑھا۔ اور انغانستا ن کی سرحد میں اخل عسه انسانكلومديا برانكا-ه سیری آف نیجاب

دریا سے الک کے اس بارست میلے مکسلارا وا ون کی حکومت تھی۔ ال سكندامه تكسلال جا اسلطنت كا تا حدار مطبع دمتها دبن سكندر كي خدمت مين حا مرموا يخفه ومرايا میش کیے۔ اورسکندرکوانیے افلاق کا السیاگرومیرہ بنا لیاکہ اس کے مربو ن سے زیا وہمیتی ا درعمدہ مرکبے سکندرنے اس کی نذر کیے۔ بحیراسی ر ا مبرکے ساتھ سكندر كابل سے أكے بره كے دريا سے الكاب سے كنا رہے ميونخا۔ اور سیح سے ۲۷ مو برس میشیر در یا سے سیند مدسے اُ نرکے اِسی را میرنگسلا کی قلمراً ا مل موا- اس سے مرا ٥٠٠٠ د ١١ مزار فوج تھی جس میں کچر رہی فومبی کئی مل تعین انک کے اِس بارم س ز مانے مین تین راج تھے۔ تکسلا کا راج حبس کی قلم ۔ اور حمبلی کے ورمیان تھی۔ بھر حمبلی سے جناب تک راجہ لورس حکومت کر ٹا تھا ورميار ون ليف تشميرين ر اجدا بي سارلين كا راج غما- اوريرسب ر احبر مگده وليس ہے مهار احبرسے تابع فرمان تھے جس کا مستقر مکومت دریاہے گنگا کے جنولی کنام برتما- أس زبردست را جركانا وجند ركبت بنايا جا تاسي سكندر كوعلاقة نكسلامين وإخل موسيم مغربي منبدمين جوحنيه عجبوتي فيفوتي ندورتان السلطنين نظرة مين وه ايك دوسرك كي حرافي تحيين خبن مين بالمي عداوت قالم کی حالت ﴿ تُحتّی- اوریسی بیرُونی حملہ ورسیمے روشنے اور اس کی مزاحمت مین الفاق کرنے کیے سكندراصا بجاسعا وراسني مرُوسى المج كونقعدا ك مهوسنجان كي دُمين مين بجاسے اس كے البيروني حمله آورون كوروكين، ك كاسا تقد رسفي كونيا ربوجاتي عفين- اسى وح تكسيل كيدرا جبرنے سكندر كاسائقه ويا عما توفرور تماكد بورس مقابله كوا ماد وہوجا حینا نجه اس کے کوئشش کی کرسکندر کو وریا سے جھیلم سے نزا ترنے دے۔ دریا سے ایک خمے موقع پرسکندینے تقریباً ہم امیل کا حیکر کھایا اور ایک دوسرے گھاٹے المست اس باراً ترا با- الرائي بوئي-لورس سے باعتی عنیم کی طرف سرارطر مل ئے نہ طرصے - ملکہ الطے خود اپنی نوج کور و ندستے موسئے تعباستے - پورس کا ملیامیدا حنگ مین ماراگیا- اور وه خورتجی رخی سوا مندوستانی فوج کے منتشر ہوجا نے کے لیدسکندر سنے اپنے عزیز ہو ۵ مستری تنهاب-عسه النسائكا وينذيا برطما كا-

موس کھیجا کر اجربورس کوجرسیدان میں رحمی طرا تھا تعظیم و کر کھے ساتھ میرسے جیے البرس مين الحفالا و- سكندر وواكي عزت سے با- اور لوجها" اب لم محب سے كيا جاستے ہو ؟ بها وال سكندر پورس نے جواب دیاکہ وہی جوکسی ما وشا و گوکرنا جا ہیے " سکندر نے کرا نیر تو میرا کا م السے جرا اُو ے اور مین کرون کا مرتماری تھی کی آرز سے ؟ کا" سب با تین سیلے ہی جواب مین موحو دہیں ''اِن جوابون نے سکندریکے میا اس دل براسیا اٹرکیا کہ بورس کاسی حامی بنا أسيط نيے دوستون مين شامل كيا- ا دراسى كا ملك اس كومسترونىين كيا ملكما ورجبي ب سا ابنا فتح كيا موا علاقه اس كودس ويا-سكندرسن اس فتح كى يا دگارمين بيان دوشهراً با دسكيف ايب بوسي فيا اسكندر دريات خياب كسفرى كنارس برجوموجوده شرهلال بورك قرب واتع تمادديم شرساته شهرنکائیا دریاسے مذکورسے مشرقی کنارے برصب کی مگرمیر فی امحال شهرو نگاف ہے۔ اول الذكرشركانا م اس نے ابنے كھورسے كام برركما تھا جو إس ميان مین م*ار اگیاعی* ورياس حناب ك إس بارا ترسف ميك سكندسف معقوم علاقه كالك رور ہ کیا تھا۔ اور جو کی معلومات اس نے عاصل کی اس کا اس قدر صعبہ ممين لونا نی مورخون کے قلم سے معلوم مواہدے کہ جو ملک جمبیارا ورمنیاب سے درمیا ان تحفا فوس آیا و عقا۔ خوش سوا داور دولتمند تھا۔ ، س شهر تھے جن مین سے کسی کی آبا وی یانخ برار وہوا سے کم نتھی۔ ا دران کے علاوہ بہت سے چھوٹے چھوٹے گا وُن تھے۔ دورسے سے معدسكندروني بسے وصراكيا- اور مذكورة بالاشرنكا مياكو آبادكريك آسك مطرعما یہ علاقہ ج خیاب اور دا وی کے درمیان تھا ایک دوسرسے راحبر کے زہر مکومت تھا جورا جربورس کام ما در اس کا حراف عقامه سکندر سے اسف کی خبر شنتے ہی وہ رای ا سے ارکے سٹرتی بلا و سہدرستان میں عباک گیا۔ اورسکندرف اس سکے مکاف بر قبضه كرك أس كا بورا علا قداني دوست يورس كودس ويا- إس كارروا في سسك بی سکندر دریاسے راوی کے اس بارایا۔ اِس علاقے بین ایک زمر وست اور جنگروترم آبا و تقی صب کانا م اونانی صبی عده انسائكل سيريا براكاكا-

بتات مين - فاليَّاس سنة مراوموجوه وكالحيا قوم سنة - مُرْمَعِين أوك كيت من كعترى لوك مُراوبين - ان لوكون كا واراسلطنت شهرسنكها لاتها حس كي نسبت كما ماتا له ان دنون طرامعنبوط ههر تھا کتھنٹی لوگ مقاسطے کے لیے مہلے ہی سے تیا رموکئے تھے ملتان اورا و چوکے ہوگ تھی سکندرسے لڑنے سے لیے ان لوگون بو کئے تھے۔ ادموسکندسے تھنڈے کے نیجے راجہ اوس انے یا نے سرارمبادر ے ساتھ موجود تھا۔ دونون لشکرون مین مقا بلہ موا۔ ادرسکنڈرسنے مخا حرہ کرا۔ شكمها لاكوفتح كرليا حبس سيمغلوب بوسف برستره مزار حاك نثاران وكمن مارس كيم ورستر نرار شمنون سے ہاتھ مین اسپر موسئے ۔سنگھالا نتے کے لید تباہ ومنمدم گیا۔ اور اُس کا علاقہ بھی لوِرس کی قلم ومین شامل موا۔ اِسی سلسلے مین وواورشهر بھی دیران کیے گئے جن کے رہنے والے بے رحم حملہ آور دن کے خو**ت سے گ**ھر تھیو ڈسیم مجال کئے تھے۔ اورجو یا مخ بزار اونیکسی معذوری سے منین عبال سکے تھے ایونایون نے بڑی ہے رحی سے قتل کیا۔ در باہے بیاس کے متعمل جو ملک تھا اُس کی نسبت یونانیون کا یہ بیان ہے کہ كن ريكا اوا ن ك لوك حن جمال مين خاص شهرت ركھتے تھے اور حسين مونے سے ساتھ طرب طباع و ذبین بھی تھے۔ ان سے تعفی عقلات قرانین بھی مدون کیے تھے۔ ان سے راحہ کا نا مموقہ تھا۔ سکندرکے ورود کی اُسے خبر پرونجی توبے تکلف شہرکے کھا اُک کھلوا دیے۔ اور سك ندادر الديني دونوجوان ونوش ومبيون أور ديگرعا مرسلطنت كويمراه ركاب كے مقدم فحا سمونتا المملة ورك استقبال ونكل لي الكفت من كرصب قت وه سكندرا وروس ك مراسيا لوانیے سامنے آنا نظر کیا ہے اُس کے سرمیشا ہی نشان لہرارہا تھا حس میں جوابرات طِیسے تھے۔ اور آق ب کی روشنی میں ضور وتیے تھے۔ ارغوانی رنگ کا ایک لماکر تا نسب بر عقاصب بر کارچوبی کامستنه اکا محقا- و دنون کا نون مین و و باسد تھے۔ اور ان با لون مین نهاست بی اسدارمونی تھے۔ اور یا کون مین سوسنے کی مرصع کھ اوس تعین سکندر سے قرب میو تختیری س فے اپنا شاہی علم فاتے کے قدمون کی طرف تحيكايا وحب سكندرسن انب بالمجون برليا-ا درجو داسني بالخدس ابني تلوار كحول مس كى كمرمين با نده دى - اس مرامن فكمرومين سكندرسنه ابنى نوج كو الحيي كلسرح

رياس آھے

تعریف سنانے کاموقع ویا۔اوراس کے بعد دریاسے میاس کی طرف بڑھا۔ بیاسے مغربی کونے برایک اور را جرمکران تقاحب کا نام دیو درس تھا۔ یریمی ندر اند ہے کے ما غرموا- اورا طاعت قبول كرني-سكندركوب انتها شوق تحاكه كناك كنارست كالسرمته جلا ماسي مسطك الما كمريض مع عجيب دغريب حالات مسنة تحصد أدر لوكون في تعين ولا يا تحاكد منها يت مي مرسنوا الااراوه-شاواب اوروولتمند ہے۔ مگراس کے ساتھ سی بنیاب سکے لوگون نے یونا نی سیاسوان سے بیان کردیا تھاکہ علا فرگنگاہے راجا ڈن سے مقاسلے کے ٹرے بڑ ہے سا مان کیے مین - اسی بزارسوار - دولا که میدل - دو بزار رخمین - اورتین بزار با تھی اونا نیون کے باما رفے کے لیے تیار کھرے میں۔ وہان گُلدھ دلس - آندر پرسٹ جہتنا پور اور تشمیر اکی طنین مری زبر دست سلطنبس مین - اور ان سے را حبر مری شان وشوکت، سے ا جربہیں اس کے علاوہ او نا نیون کو بڑھی *اسنا دیا گیا کہ دریا سے بیاس سے مارسر*کھ بری کنفس ننزلین ملین گی- اور گیاره دن کاس هرف سبط برمیدان اورر مگیب سے لل و وق بيابان مين سفركن بوكا- عبروريا سے كنكا على كا جوبرا تهارا وعميق دريا سبے-ن وصشت ناک خرون سف یو نانی سیامیون سے وصلے نسیت کردیے۔ سکندر اپنی ایونانی سیامی ذات سے جفائشی ادر موکدار کی کا بنایت ہی شوقین تھا مگریونانی سیا ہون سے دوصلے السے سبت ہو گئے تھے کہ اس نے سرار ہمت ولائی اورول طرصا یا مگرکسی سنے قدم آگے طرصانے کی بامی شرعری-حب اسے معلوم بوگیاکداب ملیٹنا ہی جے توارادہ کیا کدانیی فتو مات سے منتی برکوئی یادگار تا کم کردسے - خیانچہ عین اس مقام میرحبان بیاس سے دریاسے ایادگارین تلج ملاسے بار و قربان کا بین قائم کین دران مین بندسی دیوتا کون کے نام کی قربانیا پر مصابئین- آن قربا شکا بون کی و ضع یا نکل قا عر*سے بُرجون کی سی تھی۔ لیکن ع*ظمت شوکت مین عمولی مُرجون سنے مدرجها زیاره طرحتی مو کی تعیین- یونا نی مورخ ملوما ک بنا ما ہے کہ اس کے غہر تاک وہ قربان کا بن موجو دعمین - اور علا قراک کا تاک سے أُمِيكِ لوكُ أن برقرما منيان خُرِصا باكرت تصف مكرني الحال با وحود مرى تعورك مع أن كاكسين شدندكا-

ان کامون سے فراغت کرسے سکندرراتی ا وربیاس سے والیس اُس دریاہے تھبلرکے کنارے مہونخا۔ بہان وہ کشتیون کے ایک فرسے تھاری بٹرسے تيارى كاسيكي سيه حكم دس كيا عما- والبس آبا تدبيرا تيار ملا البراوه مواكه دريا مہا ور منوب کی دان سفر کرے مجرسند کے سامل مک ماسے - اُس سے مورار مغرب كامرخ كرست يسب أوكك شيتيون برسوار موسي توو دعبى ابنىكشتى برسوا رمع ا ا دراس کے سوار میڈیتے ہی حسسبہ رواج قوم با نی کی دایر ایون پر قربا نی چڑھا ٹی گئی اس دریائی سفرمین میمی مقعد دخما که راست مین جرقومین اور ے مغا<sub>د</sub>ب و مقہور کی جاملین ۔ اس جانب کی جن قومون ۔ عظمت وملال كااعتراف منين كيا اورأس كے اسكے مراطاعت منين تھكا تعدین-ایک ملی قوم حس سے اہل ملتان مرام تھے۔ اور ووسرے اجھر کے لوگ ماتا ا نات کے برہمن تھے۔ مگراس کے ساتھ مرکب مہا درا ور نبرو آن ما۔سکندر جنا بسے بامکن کنارسے کنا رسے کو ج شروع کیا ملتان والون سے کئی منهرون برقبفند کیا-ا در ان سے رہنے والے سے در بغ نہ تینے کیے گئے ۔ آگے گرم ا ور او كو ن سنے سامنا موا- أن سك اكثر شهرون سرير كى سندگا مرآر اكى موكى-ببلے شرکے قریب بہو بختے ہی ہونا نیون سے کشتیون سے اُسرکے حم ملتا الالون الإستنديكان شهرمين مسعم مبتون كوفتل كيامهبت مسعة قبيد كي ا ورقل و كامحا مره كرا اریمنون سنے اب بمی ہمہت منہین یا ری اور لڑی مروا گی سے قلیم کی حفا فحت للے۔ اور پہلے جملے میں اُ مخون سفے ہونا نیون کولپ پاکردیا۔ اپنی شکست و کھھ کے ا [ کوطنش آیا۔خو د نوج لیے کے طبیعا۔ اور اس طبیح جان پرکھیل کے حمارا و معرا کہ گویا کسی خطرے سے ڈرتا ہی نرتھا۔ ایک جان با زسورما کی طمیح قلعہ کی ویوارکے نیجے ىپونچاسا ورنو دسكىندرى مىلانخىس تخدا جوسلەھى لەكاكىمے ا وېردېچەھەگىيا- اسنىيے مىردا كى يسركرن والمجرك يونانى مسبابي جارون الرف سيرميان لكا لكاسك جرصاد ا دبريهو نخ سكت بريم بنون سن حب ولكيما كه قلعه لا تحديث حبا أبي سن تو فوراً مان بركميل سكت اكثرون ف قديم وستور ك مطابق بي بي تخوِّن كو كمرمين جمع كم اور كم مين آك لكاك زنده على مرسى- إن سم علاده بزار بالوكون سف يدكيا

والسيى

مَلْهَ ور ون کے واخل ہوتے ہی شہرسے نکل نکل کے ریکستان مین کباگ گئے اور بنگلون اور وسوارگذا رمقامون مین مباسے نیا دارین موسلے۔ شا ذونا درہی کوئی اسا فعس مرکا حس نے فاتے کے آگے سرتھیا یا مرد اس شهركونتح كريم سكندرتي نوم سك واراسلطنت ملنان مين ميونيا-ميا رودنواے کے لوگ بھاگ کے نیا ہ گزین ہوئے تھے۔سکنررنے ارا وہ کیا کہ بھین ا ایک سی خطے مین یا مال کردسے۔ اپنی فوج سے روصف کیے۔ ایک کیا افسرخود مبا۔ اور وومرست عصته بالني خرل برأد كاس كوسروا رمقرمكيا . فود سكندر واب مشكر براسخت حمله کیا اور شهر کا ایک عیا تک را حمرًا کی معول لیا- ایل شهر شهری طرف ا يوس موسئة توقلعدمين ميّا ه كزين موسئة - ا دريونا ينون شنف محا حره كراديا ميان سكند نے محا مرد کرتے ہی حکم دیا کہ لوگ سب طرف سے سیرمعیان لگا اسکا لیکا سے قلعہ برجی جایین - اس بارے میں صبیبی کھیرتی سکندر جا ستا تھا فوج سے منین ظاہر ہونی اس بر صنح السلط أس ف اكار سباسي سے سفر على حيدين لى اور قلعه كى داور ارمين اسكندركي الكاسك وعال كى الركي موسك اوبرج والكيا- أس ك بيجيد اس سع تين جان الم انسرهی در مصد اسکنودسکندر تها قلعروالون کوزمردستی ملاا ور فرهکیل سکے وبیا ربرخا کھڑا ہوا۔ ساتھ سی تینوین رقفاعبی چرص کئے۔ ملیّان کے راح رفیے سکندر کا آمدا نوداوٹ س سے حیکتے ہوئے اسلی مسلیھے توسی ن کیا کہ میں سکندر سے۔ فور آ سرانداز ون کا جوادِ معرُّ ومعرَّل م سي بيرجون برهيلي تقي اشار و كيا- ا در انهون من جان تورُسي سكندر بر بورش کی سکندرکی فوج والون سنے اپنے با دشا ہ کواوپر جاستے و مکیما توسب سلموریا لگا کے خریصے نگے۔ گرملشان والیان سنے اُن پر السی پخت یورش کی کہ ناکام رسیعے۔ او۔ مار کے بیجے گیا دسیے گئے ۔ خو دسکندر برحن لوگون سفے بچوم کیا تھا انمنیا فی سنے ارك رئيا ويا يعن كومار والا- اورسف كونيجي كرا ويا- اب سكندرسن ويميها كربوناني انوج اوبرجر مدمنين سكى واورمين تهذا ويوامر كمطرامون جبان ست نه الحيى طريح القابليكيا جاسكاب اور مزاوري لمح قدم جرسكتا سيديهي رئينا أس كي شان سك فلاف تما-لهذاعجيب غيرموني شحاعت سط قلعه عدا ندركود فيا-اورساته ي وہ مینون رفقا بھی کودسے -اب یونانی سیانی فلحدے باہر بیتا ب تھے اورد ا

اندر دشمنون کے زیعے مین گھرا مواجر سرشجاعت و کھار ہا تھا۔ کو یا ول مین تھا ان فا تنى كرياتوشهركوفتح مى كرلون كا وريامها ورون كي طمي لوتا مواسيدان حناك مين مارا جا وُن گا۔ وشمنون کا سردارمقا ملے کو آیا۔ اورسکندر نے ایک آن کے آن مین اُسے مارکے گرا دیا۔ اور اکیلا وہی منہیں اس کے ساتھ اس سے مہت۔ ر دفقا بھی مار سے گئے۔ ویر تک پیرتماشانظرا قار باکدسکندر اور اس کے تنیون افسہ د دیار سے باس مبادر ون کی طرح قدم حبائے کھرسے تھے۔ اور جو باس آتا تھا یا مار ا حاتا تها یا زخمی سوکے عباگیا تھا۔ اباس کی آنکھون سے شعلے کل رہے تھے۔ اور سى كوفرىب آلىنے كى جُراُت نەبھوتى تھى۔ اتنے مين بها در نبرد ۴ ز ما ايرياس پرجوسكن إ سے برابر کھطرا اطربا تھا ایک تیر طرا- اوراس نے گرے جان دسے دی۔ دوسرا بكندر الك كز كركا لبا تيرخود سكندر كے سينے برطيا- اور لوسے كى زر وكونورك اندرسيو زحى بها المرور - ما مرسكندر د ل معنبوط كي كطرا تقا- مبت ساخون نكل كيا- نا تواني طاري بوي ا ورمقاطِے كا وم منيين رہا تھا۔ مگرول مين بيضيال آياكموت كا دفعت الكيا۔ اور سيلي زیاد دسادری وستوری سے راسے لگا- اخرطا قت سنے بالکل حواب وسے دیا- اور و د اپنی ٹر سال کے اور بیش کھا کے گر طیرا۔ دونون یونا نی جوان مرومها درجو سمر اچھ اً غدون نے اُسے اپنی طوصا لول کی آ طمین سے لیاء اور وشمنون کی بورش کورد کنے سکتے۔ خودنا توان اورزحمون سے جورتھے مگرسک رکی یہ حالت و مکھھ کے نبی معسیب عبول کئے بابرادنا نیون کی بر حالت عمی کرسکندر کے اندر جلیے حالے کی وجرسے بتیاب تھے۔ جان توٹر توڑ کے کوششین کرتے تھے اور ناکا مربیتے تھے۔ بہب قلعہ برسٹیرحی لگ ا در دا سے گرا دیتے۔ اور اِس کی نوب ہی ساتی کوکوئی اور کاس بھور کے سکے۔ اِس علاوہ دیواریرجار ون طرف فولا بی گو کھرو بھیے بیوسے تھے جن کی وجہسے کوئی او الك مهوي عبى جاتاتوديداربر قدم ركھنے كى مجرأت مزمر تى- آئو اينا بنون سفے يركياكماركي الكلع ايك وسرے برج معر كے النبي آپ كوديوار كى ملبندى تك بہونجا يا- اور مسرع تلعدبر ابنا لرعشرك اور كوكمر ون كورش كے اوبرج مدین سكتے ۔ حب ووجار حكر لوگ اس تابع میشد اسے چھ میک تو عیرسب طرف سے مہا درون سنے بورش کردی۔ ادیر میو تح کے جب ا عنون نے دیوار کے بیجے سکندر کا طرا ہوا اور دور فیقون کواس کی حفاظت کرتے

ہما توجش وغفیب کی کوئی انتا نرتھی۔ نشور کرتے اورنعرسے مارتے ہوئے نیجے -- اور است الني حلق مين كرلياء كورى ورمين لوناني لشكركا مبت ساحق فلعرم اندرا ترا یا- اور ملتان مین سرطرف قمل وخونزی کا بازار کرم موگیا عصفیان عبرے موسے یونانی سیامیون نے معلوب اہل شعرمین شمشیرزنی شروع کی توندہ س ل كريت عص كدكون إوط معاسب اوركون مجيد اور فرونميت تص كدكون مردسي او ن عورت عصل بایا بے در بغ مر نیغ کیا۔ سکند رسے متعاق سارے بونانی سنگر میں ت تقا حب شمنون سے میدان صاف موا تولوگ اسے دمیال برد ان کے اس کے حیم ا سے گئے۔ یہ دیکھ سے کرمبنوز زیزہ ہے یونا نیون کی جان میں جان آئی۔ کری ڈومس بیب جو ہم اور کا ب عما اُس نے بڑی مہرمندی اور ہوٹ باری کے ساتھ اُس منے سے تیرنکا لا۔ تیرنکا لئے کے بعد لوگون مین اُ س کے مرینے کی خبراً را کئی۔اورلوگو <sup>ان</sup> تعجیب تھبرامبٹ اور پرنشانی میدا موگئی۔ اور میرحال ہوگیا کرکسی کے ہوش مواں بجانه تھے لیکن سکندراب اٹھیا تھا۔ لوگون کی برنشیا نی کا حال بھٹنا توخود ہی تھیے سے نكل كے سب سے سامنے آیا۔ اور اسنے جا منا زون كے المدينا ن كے ليے وا سنا نا تحدًا علما کے ان کوسلام کیا۔ عبر کھوڑ اسٹگوا کے اس برسوار میوا۔ اور استراپ سیامیون کے سامنے سے گزرا- اِس وہت کے چیش وفروش کی انتہا نہی ب نے ایک ساتھ نعرہ ہا سے سٹرت ملیند کیے۔ اور آس باس کے بہاڑ اور اس دوراِ ن نعرون سے گو بچ اُسٹے کہ سکندر کی عمروراز اِ<sup>ی</sup> اور<sup>دد</sup> فاتح الشیاسم دیشترند

متان والون كوحب اتنى مُرى زك مِل حكى تومّى اور المجدود نون قومون في طاعت بجیجا سے سکندر نے کال نیک نفسی سے تبول کیا۔ اور اِس سنے فتح کی ہوئی فلمرو برفلىپ نام ايكىشخىس كواپيا نائب مقركيا- اچيد والون نے بيام اطاع ساتحدانیے ایک نمرار نبرد آن ماسیاسی بطور کفیل سے بھیلے تھے۔ اور پانچ سور تھیں سع کی الحات م مُحوط ون اور ہا نکنے والون کے مشیکش کی تھیں۔ ان سے اس طرز عمل سے سکند نهاست خوش بردا-ا دراك كفيلون اورر مخون كو مع حبلهسا ژوسامان اور ۲ وميون

شي ان سك ياس والس معيديا-

انجی کاسکندر کے زخم کا علاج موریا تھا۔اورا س کے ہماہی راوی و حیاب سے ملان برمرے حبار ون کا ایک بلراتیار کرر ہے تھے۔موجودہ نبی ب کی خوالی حدیقیے اس جگہ جہاں پانچوں دریا مل سکتے ہیں اس نے ایک نیا شہرا بادکیا جس کا النبي نام برا سكندريه ركها- اوراً سي جهازرا ني وتجارت كا مركز قرار ديا- بياك سے اٹھے کا سغرشرہ ع کیا۔ اس سے تعین فسرون سے دنیدا ورمقا مات کومنعام میا۔اور اُس کا بیرا کرمدسے سوگٹری سے واراسلطنت میں مہونجا حسب سے وجھ شهر کھیکر مرا دہے۔ بہان کے راحبہ نے نور اُلطاعت قبول کی۔ اور اربت سے ابھی اوقعمیتی برہے ببش کیے۔ اِس کے صیلے میں وہ برستورانیے ملک برحکرال کھا گیا۔لیکن بان اتنی کا رر وائی فرور ہوئی کہ یونا نی افسرکرائیرس سکے اہتما مسئے س سے داراسلطنت میں ایک فلو تعمیر کرا ماگیا تاکه مقدونیر کی کچہ فوج اس ب اصل مین سکندر کی پرخواسش تھی کہ تر تی تجارت کی غرض سے ا درنیزانیا لولٹیکل اثر قائم ر کھنے کے لیے سمندر تک دریا سے ا<sup>م</sup>اک کے کنار ننار سے فلعون کا ایک ساسلہ قائم موجاسے ۔جنائخبر اس سلسلے کواس نے اپنی فوشی سے مطابق مکمیل کو میوسنیا دیا۔ سكندرنے اپنا بليرانها ن سے آگئے بليھا يا توراجرا چھر كى سرحد مين ک ا ہوا۔ را جبرنے پنیتر تواظہار اطاعت کیا تھا۔ گراپ معلوم ہوتا ہے اس سے سا

نظام بیونی - نه سخی دید اطاعت کی اور نه نیزر انه بشکش کیا- اس کے یا داش أن سُمے ووشر لوك ليے كئے فورا جرسك رسك ماتھ مين كرفتا رسوا- اورا كرا لا كيا-إس مهم كے معدسكندرسندومانا مين واخل ہوا يحبس كى مسبت خيال سندهین اکیا جاتا سبے کمماکت سیندھ سے مرا دہے۔ وہان کا راجرز بروست جملہ آورکے نے کی خبرشنتے ہی قرب وحوار کے مہا لرون مین کھاگ گیا۔ روُسیا سے شہر جو موج دستھے اکنون نے بونا بنون سے مہو تخنے پرشرکے بھا گاس کھول دسیے۔ اورندرانه لے کے سکندر کے پاس حاضر مہوستے- اور اپنے وطن کوتا خت و

الاماج سيم إليا-اس زماسف مین سکسذرکومیان ا مکیب اور لط ای لط نی بطری حس کی

دجہ یہ بچوٹی کہ بریمہنون نے باہم مل سے عمدہ ہما ن کیا کہ إن بيرونی حملہ آور ون ا وولکشون اباغيون كى کوا نی پاک سرزمین سے صبطرح نبے مار کے نکال دین - ان کی سازش اِس قدر تھیلی اسروبی كرعبكر كاراجه حوسكندركي اطاعت كرحيكا تحفا وه بمبي أن كي سازش مين شرمك موكميآ سكندرف برحال سنا تومتجيون نام انتياك انسركوان لوكون سك مقاسك يروا یا- اِس یونانی سبه سالار سنے میدان میں ہو کے کے برہم نون کے لشکر کوشکست کی اً ان کے سبت سے لوگون کوقتل واسیر کیا۔ اسیرون مین عمار کا بیو فار اجبری کا بھی تھا جوسکندرکے سامنے لایا گیا۔ اور مہت سے برمہنون کے ساتھ منظر عام مین معملوب كرك لشكا ويأكما-اِن باغی سرکشون کی طرف سے الحمینا ن کرسے سعکندر آگے بچرھا اور دریا یندھ کے دیانے کے قریب مپونیا- میان در یا ٹوٹ کے دو دھار ون مرقسیم مِوكَميا ہے۔ اِس علاقے مينَ سب سے طِراشهر مليا له تھا- اور ايک تھيوا ارا ميمولس الماليالم م وہان کا حکمران تھا۔ موکریس طاعت سے ساتھ سکندریے نشکرمین حا ضرموا الماعت ا نیانشان لا کے اس کے سامنے والا- اور نیے خرانے کی کنجیان نذرکین سکند کا کرتا ہے-لے نشان اسے والس کیا۔ اس کی حکومت مرستورقائم مکمی - اورعزت وحرمت کے ساتھ رخصست کیا۔ موجود محققین کا خیال ہے کہ ٹیا لہ ہی وہ شہرہے جواجکل ویدرا با درسنده کے نام سے دوسوم سے۔ دریا سے سِندھ کے وہانے برمیو نے کے مکندر نے ارف مغرب کی طرف البی الد والبس روانر مون كا قصدكيا- الني مروار فوج تياركس كوهبد يفطيم الشاك بمرك الموت کا سردارمقر کریے عکم دیا کہ ساحل کے کنارے ہی کنارے علیج فارس کارخ کرے ا ورخو دَمُلاسِم ق م مین فوج کی ایک تعدا وکثیر سے ساتھ خشکی کے راستے سے مرالا ابرد تا بوامشرق کی طرب حیلا- اور انسوس که اس سفرنے اس کی زندگی کا چراغ گُلُ اكرديا- درياس وحلرك كنارس قديم شهربابل مك ميوسخيفي يابا تماكه بجاسة طب است عازم عالم آخرت بونا برا-سكندرى وفات كے بوجب اس كى سلطنت كے مكرے موقے وسليك السليكم نكا ورف بابل كاكور نرتها صرف بابل الماكواب مليع منين بايا لمكرد

ت سے اس طرف کے تمام مفتومات در تعبوضات اسکندر کواسنے قیفے میں کہ ا پناتا بع فران بنالیاً- مگرسکندرسے وابس مباستے ہی مندومستان کے راجا دُن کا حومل طرير كيا- اور وه رعايا بعي حسب في اطاعت تبول ي تحي باغي موكئي معرني الأ كورنرجيه سكندراينا نائب بناك فيوركيا تفا مار والأكبا- ادراس كي فوح حسمين یونانی وسندی رونون تھے باسرشون کے رعب مین آمے منتشر ہوگئی بالعمر ہنگ ٹمشیر ہوئی۔ یہ حال *سکندر*کوزندگی ہی مین معلوم ہوگیا تھا-اورا نیے مقتول گوش لی حکم براس نے ایاب نئے گورنز کو میجا حس سے جعنہ کے نیچے اس او نالی نوح المن سے طور سرمامور کی گئی تھی جوش میں آئے بہت سے مند درستا فیون کا را مبر پویں افتال کیا۔ خطے کہ را جہ بورس کھی اِس گورنر نے مار ڈوالا-اگر حبراُ س نے ملام عدم شر کیے وانبے حقوق یا و ولائے وارسکندر کی وہستی کا نبوت ویا مگر کوئی بات کا گرکم نرموني- اورب رحي سي تتل كرد الأكما-

غرنس مغربی مبند میں تتل و خو مزنیری کا با زارگرم تھا کہ مشرقی مبن کا زمرو ہ ارا جہ حنیار رکٹیت آپیونچا۔ نسب نے نی الحال سند وستان میں ایک نئی زبر درسلط قَائِمُ کرلی تھی۔ حیندرگیت ابتدا را ایک سیاح کی تیٹیت سے وا دی گذگا کے علاقے۔ بنجاب مین آیا تھا سکندرکود کھے کے ل مین اسپر پیدا ہوئی کہ وہ جب گنگا کنا رہے مہوسکے کا تواس کی مدوسے مجھے انبے ہاتھ سے گئے ہوئے اضلاع لِ جا مکین سکتے ا نیے تمام حریفیون کومین یا مال کرڈ الون گا۔ حینا نخیرسکیڈرسے نشکر گا ہ میں حیدر کا ر ہا بھی سگرچب سکندر والبس چلاگیا تووہ ما پوس مہوئے دوسرے ندا بیرمین شغو ل بوا بونكه بوسشيارها حب اثراور الوالغرم تقا-لهذا سكندرك على جاسف كو لعِد اً س سنے مرف اپنے گھوسے مہوسے اصلاع ہی اپنے قبضے میں منین کیے۔ ملک یا لی پوتھ اسے جیسے آجکل ملینہ گنتے مین نندا خاندان کے را جاکونکال با سرکما او پوائشرتی مند ومستان اسی کی قلمرومین شامل موگیا-مشرق مین این منیا دعنبوط ر کے دنید رکیبت بنجاب کے می لک بر جو معرایا۔ یونانی فوج ان کونکال بامر کہا۔ اور کل حکرانون سے آپی عظمت منوالی۔ سلیکس سے جب سنا کہ میدرکسیت نے

روستان کی سزرمین مین بالکل ملما و پاہے توایک زمر وست لشکیا ہے گے آیا ردر یاسے اٹک سے اُترکے میڈرکٹیت سکے علاقے پر صلے شروع کردیے دیسی لُوجِ ن كُوكُمُ مُنْسَكَ مِينَ وبن - اور غالباً مشرقی سنِد تک مُرْصِمًا حِلاجاتا ناگسان جرائی کم اس کے مرکز سلطنت بابل مین بغاوت اعد کھٹری بوئے- نور اپنی بسے ااسی واپر لیٹ کے بابل گیا تاکہ وہان کی خطرناک بغاوت کو فروکرے ۔ تاہم طلبے وقت اس مند درستان سے راجاؤن سے صلح کرنی۔ بنجاب سے راجہ نے اور سے ماتھی ناتهمی ادر ایک سوچنگی رهنین <sup>ا</sup> لوالغرم جانشین اسکندر کی نذر کمین-گرحنیر<sup>ا</sup>ز كى وقعت كا إس قدرا ترقفا كرسليكس في ابنى مبنى أس ك تكاح مين و بدي ا ور یونا نی عالم سکاستھنس کوانیے سفیر کی صنیب تسسے میں کے دربار مین تھیور لا گیا | سکامتنہ اس مگاستھنس نے بیان رہ سے اور ایل سنیدھ کے حالات سے واقعت ہوتے ا بنی وہ مشہور کتا ب الهمی جو سن درستان قدیم سے حالات میں ایک زمر درست تصوری جاتی ہے۔ سب اس سے معبرسے یونا بنون کا اثر سند وست ان پرسے روز مروزملت ای کمیا ستان اورار فس شام مدين في فائم تح مران كولوله ليكاح تييت سے کوئی علاقہ ندتھا۔ آفر ملن میں سلیکس مذکور کا بوتا انعیوکس خسے ایل من المناور کا مدا ا ننباكويوناراحبركيت تحصينياب برخمله آورموا- ادعر مني بسب مين ان دنون حنديا کے بُوستے اسوکاکی فلومت تھی۔ انٹیوکس کومجا وسلے کی تجراکت مزمونی – لہذا المسلح رکے دانس گیا- مگراس ملے کے فرانعیہ سے تا حدار مغرب کوارتنا فائدہ فرور مامل مواكر سندوكستان مين يونا نيون كااثر حنيدر ورك لي قائم ره كيا-إس ك بن رهالم ق مين ماخترك باوشا والزاؤى تس سف سجاب الفاه باخر حمله کیا۔ اور بنی ب میں قدم ر طفت ہی جنوب کی طرف رخ کیا توستر سالہ (آج کل کے الاصلام حیدرا کا دسندهد) یا یون کیسے کر در یاست امک سے و باسنے تاک برا مرویممزوں کو فتكست وتياا ورفتح كرتا حلاكيا حب جنوب مين سمندرسف أس كار المستدروك نوسشرت كى طرف تجوكا ا ور كجيرا وركج المرتبر مهلاً ور موسف سے بيے زمر وست فوجين اند کین اس سے یہ فتوعات غیرستقل منسقے ملکام س سے بور کمی یا مفتوحہ مالک

س کی نسل کے قبضے میں رہے۔ چن مخیم اس کے جانشینوں سکتے نین ور آورای اول ں نے منتقلہ ق م کاب نیجاب وسیند مدیرها دست کی۔ یہ بیونا نی د باخری هکوست سال مذکورہ میں درہم دبرہم کردی گئی۔ مگراسی سلطنت سے نکلے اوراسی سے بنائے ہو تا حدار مهلی صدی قبل سیج کی امتدا تک بنی ب - وادی ایک - ادر کا بل سرتا لفل متعدی دائن استفرن تھے۔حس کا نبوت ان کے سیکون سے میتا ہے۔ جوان ممالک مین شکلتے

یہ جی تیہ مبات ہے کہ سکلہ ق م کے قریب زمانے میں تھوی ڈواٹس ا يك يارتهي بأوشاً ويض مند وستان برحمله كما عما- اوريه هي معلوم بروما سي كمسللم ق م مين سائديا (يين ابل خطا) كي توت علا قد نبي ب برغالب هي ا

جینی مورج الکھتے بہن کہ او تی لوگ (حاط) جو مملکت حین اور تین ستا ن (اسبان سے باتین کرنے واسے میال ون) کی مسبت سی زمین پر مکومت کررہے تھے انفین سن لوگون سنه کنیرالتعدا وخور نبریون اور شری شری محرکه آرا میون کے لعب وہان سے نکال باسرکیا جا ط لوگ اس طرح دیان سے شکسست کھا سے علاولمن موے تو اُن سے بڑے مراسے گروہ ا نغانتان اور نیاب مین در باسے سندھ کنار سے کنا رسے رہ پُریے۔ میان رہ کے اعفون نے چندر وزمین اُسی قورت مید اکی َ كراجب المصنارة من من من اوكون ك ما تهدست ككسلاكاراج هيين ليا- فهالخيراب الخين كا توم کے ما دشاہ آلیس اور ارمی بی سپس اس پانچون وریا والے ملک پرهکران تھے اوراً ن كا زمانداس خطاكا زمان تصوركيا جا ماسي-

ان خطائی بادشا بون کو آخرسند وستان کے زبردست، راجہ وکرو تیا (كرماحبيت كف ملاهدت مين علاقه بنجاب سے بكال بامركيا - اراس كى وفات مع بعدي سائدين لزكون ليني ابل خطاسے ايك شئے گرو ہ كايڑا كھارى سىلام کیا حس سے سا رسے پنجاب برتعرف کرکے ایک نیا شاہی ڈا ن کا کم کیا۔ حس کدیمیس اتا حدار کریمی سبس کملاتے تھے۔حب اِن لوگون کے زوال کی باری آئی اور بہا ن غاندان ارد کے یہ بھی سند درستانی من کے توخطا ئیون کا ایک نیا تاز و وم گروہ آپیونجا حس اللك برقابض ومتفرف موسكانين كى باوشا بون كے خايد اللَّى بنيا وروا كى

جس سے بعدسے بطا ہرملک دونوں خا ندانون برمنبہا موا تھا۔کدھی سسل وکرمنیہ راجا وُن کے جوسیکے پنجاب بامیآن اور کابل کی زمین سے برآ مرموستے میں اُن سے بید چلتاسے کہ یہ فا ندان پانچوین مدی مسیوی تک ممالک بنجاب بر فالفس د مکران تھے۔ ان وا قعات کی کیفیت مہین حینی سیاح فاہین کی تحریب جو بانجوین معدی عبسوی میں نیجاب کے پانچون دریا وُن پرسے موکے گزر اعتما۔ اور کوما واقع راجوتا ہ ایک مندر کے کتا ہے سے جوسلپور ہ کے جا ط راحبر کی باو دو ہانی کرتا ہے (اوس فیسمیم کا ہے) معلوم موتی ہے۔

بالخومين صدى كى ابتدامين كديج كسس خابذان كوسفيد من يفيا على التمس الماية اليس وگون نے درہم وبرہم کرویا جواس کا میا بی کے بعدم دی ع مین ترکون سے ہاتھ سے

> غرض عراد ن کی وا تفیت کا د ما نه شروع موسنے سے میلے بنجاب درسپند مے حالات مختلف بیرونی ا توام سے جو کی معلوم موسکے اِسی قدر مین - اِن کو ایک جگم مرتب كرك كوئى منصبط ساسلا تاريخ قائم كرنا اسكان سے باہرہے - خصوص ايرزيون ائے بیان اور آخرالذکروا قعات سے اختلاف کو وورکرے کو نی صیح نتیجہ نیالنا۔ البِسِ لعبد سے وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جس سے حالات ہمین عرل مور تون اور سیا حوایا سے معلوم موسئے بین۔ اور اب اِس سرزمین کے اُس شاہی فیا مذان سے بحث کی جاگی س کوع بون نے یا مال کرکے اپنی سلطنت قائم کی ہے

راسے احرکا و وج

چیخی معاری عبیسوی مبن نه همکاشهرالور (رور) سند مدیین سب سیم نماست بی آر استه و بیراسته شهر تفطه اس مین عالی شان قصرو الوان تقصر - ا در <del>دریا</del> ر برس اله الناه اسنده کے کناہے آباد تھا۔ اِس شہر کا راجہ ایک زبر دست تا جدارسی سرس تھے۔ حب سے باپ کا نام سامسی اسے تھا۔ دولت سے راحبہ کا خزا مذکھرا ہموا تھا اور اس می غدل بردری سنے ایک عالم کوانیا گرویده نبار کھا تھا۔ اس کی سلطنت ارو طرف دور دور تاک بھیلی ہوئی تھی اِسٹرق کی طرف را جرکشمیری سرہ اسے سرحد ملی تمى مغرب كى طرف مكان تك- جنوب مين سمندر كفا- ا درشما ل كى جانب كوسيتا ك كروان وقيفان تحضه

اس راجه ف انبی فلم و کومیا ره و بروار ایون رئیف بیم کرد کھا تھا جن مین سے اكات صوب واربريمن آما ومين رمتها تفا- اورفلعه جات نيرون - ويتل - نو بالنا نه- لكهما ورسمته أس كے علاقے مين تقد ووسرسے صوبہ واركام تقرسوستان تھا حب كے رمر حكومت بلاد تووهد بور (بودهيد) حبنكان اوركوم ستان روجيان (روز) اور حدود مكرآن كك كاعلا قديمها - تبيسرا صوب وارقلعه إس استكنده اوريا تبيامين رسها تحفافظ فلعه جات نکوآرس ا در تی بچ پورسے نامون سے مشہور تھے۔ بُودھ لورسے باس کی زمین اس صوبه د ارسکه زیره کومت تھی۔ چوتھے صوبروار کا قیام شرمآتا ن میں ہتا ی نام مختلف ومنعون مین نفراتما ہے مسعومی" الروز الکحقاہے۔ ابن خود از بڑا الدور الروز الدور الد سبّامًا ہے۔ اسطیزی ایک جگرم الروز " تکھتا ہے اور ایک جگرم الرور اشکال البلاد کا مصعنف اکیب حبگہ الدورُ' اورا یک حبکہ' الرور' بٹرا تاہے۔ ابن حرقل نے" روز اور الروز الم مکھا ہے۔ اور پ م دور الكمة اس مراصدالا طلاع مين الروري لكمعاس - إس شهر كم كمنذر كعبر اورخيلور كرايم مین موجدد مین - اور الورائ سے نام سے مشہور مین - (الفنسٹن مسطری آ ن انڈیا) 🗨 به مدود د صالات ا در نیزح ا مور لع رمبای کیے جائے میں گڑی ج نامہ سے لیے تئے ہیں جم ع بی سے ترجم کیاگیا ہے اور محد بن تو سم سے تھورے ہی دنون بعدی لھدی لے سے -

م مثهرالور

نىل مىلكت

تما اورتسکہ برممایور کرور اشہار اورکمتھ اس کے زیرهکومت تھے۔ اور اس کا علاقه تشميري سرحدتك حلاكيا تها فودر اجبركا مركز سلطنت شهرا كورتها اورملام روان - قیقان اورنیر باش اس نے خودانی نگرائی مین سکھے تھے۔ انيے راج كنورون كوأس نے فنون جنگ سے بخرى واقعت كما تھا الشانراد لطالی سے لیے انھین ہروقت تیار رکھتا تھا۔ اور سرقسم کا سامان حیات اسلمہ ا در کھوڑے اُن کے لیے موجو در ہتے تھے۔کومشش کرنا کرملکی جہات میں ہے شق نبردار ما کی کے لیے مہیشاد رفزور شرمای مواکرین۔ تاکید کرتاکہ وہ رعایا کو الفنى ركھين- اور هانجا عالى شان عمارتئين تعمير َاياً ـ سنلطنت مين فتنه مُوأور باغی لوگ نرتھے کہ تھ کھیے بیدا ہون اور رعا پاکے امن وامان مین فلل میستے يه امن دامان اكيب مرت سع قا مر حلااتا تقاكه ناكمان بادشاه نيروزي فوج الراينون نے حمار کیا۔ اور اُس کے لشکرنے فاکرس سے بڑھے کمران کی طرف قدم مرتعاماً کا ممار۔ سى سرس كوغنيم كي حطيه ها كي كا حال معلوم نبو ا تو اك بگولا بيوگيا- أور منمایت سے بردائی واطمینا ن کے ساتھ فوج سے کھے اُروںسے روانہ ہوا۔ دونون الشكرون مين الرائي موكي تو دونون طرف كصها درون سفه السي شجاعت سع كامرلها كەدونون دلفون سنے بہبت لقعدان اً كھایا۔ میدان كا پردنگ و مكھے ایرانی نویج نے جان پرکھیل سے ایک سخت حملہ کیا ہجس کی تاب مسندھ سے سیاسی ما لاسکے میں اندویون کھاگ کھرسے مبولئے۔ مگرخو در ا جرسی سرس اُسی طرح وشمنو ن سے سیاسنے سید ان این ای ٹکست لعرا جوسر شجاعت رکھا تا رعام وائ مبح سے شروع مہوئی تھی۔ اوراب رومیر کا فیت عما-ناگهان ایک نیرسپایم تعنهای طرح را حبر کے گلے پر طرا- اورهلقه مرکے انڈر اتر اراجها لگ رب البيا- اُس كے گرتے ہى باقى ما مذہ نوج بھى پرلىنيا ن موسے عبالگى- اور ايرانيون نے ابیما تعاقب کیا کدرات ہو جانے تک سندھیون کو رگیدرگیدیے تتل کرتے رہے۔ ع حب طع برمنین علوم بوسکتا کرس برس کا فا مذان کس وقت سے حکمران کھا اورو خودكون اوركس فاشران كالمتعامى طبع يريمي منيين معلوم بوسكما كدبادشاه نيروز سيكوك نا مدارم ادسے يس طرف سے ملم موانس سے اغواد لاكيا جا سكتا ہے ساساني تا جدار مراح مرادموكا سك "ارىخ معصوى عسه جعنامر

نشاہ نا رس کامیا بی وسرفروئی حاصل کرسے اسنیے علاقہ منیروز مین وہیں <sub>آ</sub> أ د صرشکست نور ده سندهی مفیطره حیران اس تیامت خیرساننے کی خربے کے شہرا کو مین واَحْل مِوكِ - راجرالیسامرولَ عزیز تفاكه مرطرف نرم ماتم مرتب مروكی - ا وجیب سینه کولی سے فرصت ہوئی تو دررا واحرانے مردوم راحبرے بیلیے راسے ساتہسی کو آبائی گندی پر بھایا۔ در ہارتخت کشینی سے ساتھ ہی لجیش مشرت سے شادیانے سجنے لکے ۔ اور سر حکیر نرم طرب حبع مہوگئی۔ راسے سامہی مسندشینی سے ایک سال مع اش کاوزیر الملک کے ووریسے کو نکلا۔ حبان کوئی باغی وسرکش ملائس کا قلع وقع کردیا۔ اور امرمین احمینان ماصل کرکے آلورمین و الس کیا یامیت

راسے سامسی کے معداجون اور دربار دار ون مین رام نام الک شخص تھا جوبرُاعا قبل ووا ناتھا۔ اُس کی فضیلت دوا نا ایک کا اِثرر احبر کی سیار ٰی گلم ورپرٹرا ہوا تھا۔ اور در باربروہ اس قدر حا دی تھا کہ ملا وسیاطست اس سے ندکوئی شخص راہ کی ملازست مین و افل موسکتا تھا ا در مذہبے اُس کی منطوری سے برطرت کیا جا تا تھا۔ غوض عتمداعلے یا مدار المها می کی ذمرداریان سب اس سے ما تقرمین تھیں۔ سے سامیسی کوائس کی نیا قت پراس قدر عفروسیا تفاکه اُس کی راست با زی میں کتھبی شک پرمشبہ نہ کر تیا تھا جنانے اُسی کی مبدار مغزی پر تھروسیا کرکھے رخب ميشه محفل طرب مين مصرد ف عنيش رستها- ا درحب كوئي أهم معامله ميش ٣٠ تو مبدار مغروزریرز آم محل مین حاغر مو<u> کے عرض کر</u>تا اور بعبر مشورہ الحکام حاصل کرتا۔ وزيررام امك ون وربار كرر ما تقام برس برس نيطيت اورالائق وفالت لوگ سا منے مودب مجھے تھے کہ ایک نہاست ہی خوشرو نوجوا ن حا فرور با رمبوا۔ ا ور نیندسی ساعت مین اس نے فعیاحت و بلاغت اور ذیانت و لمباعی کا البیا جوہ وكها ياكدتما مها خرمن عش عش كرف ككه خودر ام يعبي اس كى منرمندى برفرلفية موكياً بيم كائدا ادراس كانام لوجهاء أس ف كمامين سيلاج بندت كابشيا بون - أورميرانام بي ب اس كا باب سيلاج أس عهد كم مشهور ميثرتون مين تقا- اور اكثرا بل سيده السك فعنل وكمال كي معرف تحصه غرض رام الحرج كواني محبت مين ركدليا- أس كى

قاملبیت کے مناسب ایک اعلے عدد سے برممتا زکر دیا۔ اور اس کی وانشمندی کی باتون سے فائد ہ اُ تھا نے لگا۔ حیدہی روز مین جے رام کا نائب اور متدب گیا۔ بھے کی ہردل غرنری نے حنید ہی روز مین یہ حالت کردی کہ ملک بھرمین تما م لوگ اس شکے والدوستيداته ادركو مارآم وزيركانام مي أن كصنفي ول برست ملط كمارينين جے کا قبال روزا فنرون ترتی کری جاتاتھا کہ اتفا تا وزیر آم بیار ہوگیا۔ اور اس کے فاحب فراش مونے سے زمانے مین علاقہ دنیل سے کوئی فروری تحریر آئی۔ اور جونک وزيركام كرك عن بن نرقه الهذا و وتحرير خودراج مع ملاحظ مين بين كروى مي اجرحسب عادت جنن طرب مين عقا- إس صحبت عيش كوهيو أكسا نا كران معلوم موا حكم دياكمة بج حا فرموسين است حكم لكموا دون كا- اوررا في كوميوست مين موهاف كالشاها وم كاووح كيا- رانى في كما " يج ايك برهمن به اس سعيرود كسيدا ؟ يج كى وقعت أس سع ول بین اِس قدرتینی بولی تھی کہ را جہنے اِس کی بچوند تھی منطور کر لی۔ اور جج اجازت باریابی بوتے ہی رانی سے سامنے آسے مووب کھراموگیا۔ اِس سلے موقع برام سے ر ا جبرے احکام کی تعمیل ایسے اوب وشائسگی سے کی کدراً جبر نمایت ہی مخطوط موا اور سے خلعت سے سروراز فرما کے رخصت کیا۔ اور نام اجازت وے دی کرجب او کی ضروری امریش کیاکرسے بے لکاعت محل مین حاضر ہوسے عرض کرویا کرسے۔ ابرانی سے سامنے وہ آنے جانے لگاتو اس کی مورت اوراس کے حدکات وسکنات کا دہی جا دوحس نے سیلے وزیرر ام او رخودراجہ ملکہ ساری علیا ا پرانز کیا تھا را نی کے دل سر بھی انز کر گیا۔ دل ہی ول مین اُس بر فر لفیتہ ہو گئی۔ اور ضعید اوی تھیج سے تعلقات نا جائز کی خواہش کی۔ گمزیجے نے کہلا بھیجاً میں مرتمن مو ورمريمن سيالسي كوريكي منين مرسكتي- اس انكار في اي كا اتشاعشق سراور اتیل قرال دیا۔ ره زیاد ه گرویده و دلدا ده موگه کی درمبتیا بی کے ساتھ منب و نون تاک کشش فراق مین جلتے اور تراتیے گزری- میان تک کدر احبرسامیسی بیار بوا- برے براسے بید حمع ہوئے گرسب علاج مین عاجز آگئے۔ حب راحبر کی حالت زیادہ غیرہو کی تورا نی سنے جے کواندر بلوایا اور کہا دو اب را جبر کا وم د انسین ہے۔ اگر تم امیدولا کہ اس کی تختیبی کرمیری آرز وبراسط کی تو مقارے لیے تخت تشینی کی تدبیرین کرون - اور اسی بر ایاسب

برسے تھارے تعلقات کا فیصلہ ہے یہ جے سمے قدم کواس موقع برلغرش ہوگئی۔ فیا کا أس نے فول منطور رلیا۔ اورساتھ سی را نی نے سرکارون اور چو بدارون کو اطلاع وی کندیل مهارا حبرور بارکرین سیسے"اور اسی وقت راحبر کی انگویمی ا ثار کے وجے سے باتھ مین بنما دی کیم اسے محل سے اندرایک کرسے مین جیمیار کھا۔ دوسرے ون در مے موعودہ وتنت برحب وزاا واراكين سلطنت ما فرموكے تورانی نے امان با لوا الملاع دی کدمهاراج منعف کی وجہ سے با ہرمنین آسکتے۔ ادرحکروشیے مین کہمنے وج کوا نیا جانشین مقرکیا جسے سنر کے طور برا نی انگویمی دے دی کہے۔ رس حکر کوتما م امل وربار نے بغیرسی غذر کے تسلیم کرلیا۔ اور چھ کے آگے مامہی کی زنا مرما ز تحبیکا دیا۔ اس کے ووہی جارر وزىبدر احبہ نے سفرا خرت کیا۔ گرانی نے اتبل س سے کمراس خبرکوشہرت ہو جنج کو مگا کے کہا'' اب تم کیا گئتے ہو ؟ وقت آگیا کہ تجھے عذاب بجران سے نجات ملے ہے جے سنے کہا" جو آپ کی مرحنی مو ۔ تحصیکسی امرمین عذر منين يرانى بولى مراحبر كيكوكى إولاد توسي منيون- بان اعزا و اقارب من جواسني *حقوق مبشیں کرکے تخت و تا جسکے وعو* مدار ہوت<sup>ہ ہے</sup>۔ اس کی تدبیر میں تہریت آسانی سے رسکتی مہون ' میر کر سے انی نے سے ہی س طوق و سلا سل منگو اگئے۔ اور حرام مس مختلف كوتفرلون مين المغين اسطرح باننط وماكر سركو تفرى مين طوق وسلاس ایک جور کر مطعوا دیا۔ اس کے معدر احبہ کے سرسرعز نزیکو جو سرار جمیع سے کہوایا کہ مهاراج نے آپ کو اسخری ومسیت کرنے سے ملیے ما دکیا ہے ؛ اس طرح خا ندان شاہی کا برکن یہ اسیدد ل میں کیے موسے آنا کہ میں ہی ولی مستخب ہوں گا۔ گرمیا ن آتے ہی ایک کو پھری میں یا بزنجرکرویا حاتا۔ اِس المرتقے سٹے جیکے ہی جیکے راحہ کے سیاس غرنیز ہو ماحب الريمه كرنسة ميگرسايد كيئه- اب مرت و ه دُورسے غير قابل لي ظ اعز ارج بوغربيب وكم ومسله عقبه - اور د ولت منديعا ئي نبند ون سيے حسدر كھتے تھے۔ رانی نے أن سب كوملًا سے كما "محمار سے سب رشمن كرفتا ركر ليے كئے- اور تحمین موقع اور اختياردياجا ماسيكران كم ككرون كولوث لو"و و توسيكي سع عمرت سوك تفع رانی کا اشار دیاتے ہی اسپرشدہ اعزامے شاہی کے گھرون میں گھٹس پاسے ا ورجان تك كو الكيا كو ال- اس حاست مين حبيب مرين كشس في مولى تحى را جرك

لاش حلا ای کئی۔ اور اُس سے تعبہ جے راج پاٹ برملیجہ گیا۔ اُس کی تحت کشینی کا برس مح واتعات کے حساب سے دہی بتایا گیا ہے حس سال کہ صفرت سرور کا کنات ملزم کما انشینی سے ہجرت فرماکے مدینے مین تشرلف لاکے- اورسنہ مجری شروع موا یحنت ہر بیند کے اس کے سب سے میلے رائی کومس کا نام سوتھین دیو (دبوی) تھا ا نیے تا مین کے کے رانی بنایا۔ عبر احبر کا خزا مرکول کے نوج کو انعام واکر امسے سرفران

اليا- اورسب كوا نباكرويره بنا كياس

ی خرمشهورموئی توشر سے بور کارا خرقرت حس سے راہے ساہسی سے قراست عمى درانت كا دعومدار سوا-را عبر قرت ايك برى فوج سے ورص يا- اور جلیسلیرمین بهویخ سے راسے و چکو لکھا در تم ذات سے مرسمن ہو۔سلطنت سے تم كما علاقه ؟ معركة عباك كعهلكون مين عله المعماراكام منين - ادر المعين وجوه سه المرسة مین تحدین مدلاح دنیا ہوں کرالوائی سے بازا کو اور کونے مین بھرکے ایسے زاتی کاملہ کامون مین شنول موا وج نے یہ خط سے حا سے رائی سومین دانی مکے سا سنے ڈال دیا۔ اور کھا''اب بتا ڈکہ اس کی کیا نتر سیر کی جاسے ہے'' م<sup>نا</sup> انی نے کہا'' اس کی تی عور تون کے پاس منین - تم سے اگر سے مح مقابلہ بنین موسکتا تو لومیری سیاری تم ما ندّه اوران کے کیرے المجھے دو کہ مرد وابن کے نکلون اور وہمن سے مقابلہ وا انبی اس طعن آینر تقریر مرداسے جے کونسپدیند نسیدیند و مکھنے دانی سنے خودسی اسے ت<u>ہجماناا وراُس کا حوصلہ کرمھانا شروع کیا کہ 'اب تمح</u>ما رے قبیضے مین بیے شمار **دو**  بریمنون کی حکومت کاکل زمانه ۱۹ برس ترایا جا باسے- اور چونکد اسی سال محدیق اس کے مقابلے میں راجہ وا سرماراگیا لہذا مورخین نے جج کی تخت نشینی کا پرس کے معرقر ا ے دیا۔ مگرسا تھ ہی بیر بھی کہا گیا ہے کہ مم سال جھ نے مرسال اس کے وارث تحت حذرا ا و ما اسال دابر نے حکومت کی حس کا مجری زمانه مرت ۸ برس بوتا سے۔ اسی وسٹوا ری وديكوك مطرالييط نفحقيق وتثقيدك بعديرت فالمكى بسه كرج سلهومين تخت نشين موآ ۵ اس را جرکومیمعموم جے بی رکا معسنف تخفترا لکرام میتیورکا دور چے نامرسین ایک جگر جی تور اوردوسری ملکہ ہے اور اکھا ہے ۔ لکین اس مین سنبہ ہے کرمیی میتورا ورسے پور ابن ياكونى اوردان ونون اس تسم كلين نام سنده كاس باس عي علقين -

ہے اُسے نکا او۔ لوگون کوروولا اُ۔تم سے یہ فیا منی فل ہرہوگی ترسب لوگ کھا رسے خیرخواہ اورجان نشار موجا مکن سے اللہ کا نی کی اِس صلاح سے مطالبت بچے سے سرواران فوج كوملاك روبيبرويا توكل فسسرا درسياسي سسم جمد فرسك سيم المشية الراف اور جان دینے برا مادہ موکئے۔ اس طراقے سے نوج جبع کرکے راسے ج دسمن سے مقابلے کوروانہ میوا۔ آلور کے قرب وحوارمین حبب دونون لشسکرون کا سیاسنا سرواتورانا فرت نے بیا محبیا کہ مبرکان فدای جا منین لینے اور نوج کے کوا سنے سے کیا حاصل ہے مین اور تم میدان مین نکل کے الالین بوانے حافی کومار وہلے وبی راجه نب ی جج نے شرما شری سی تحویز منظور کرلی- اور حان بر کھیل سے بید ل میدان رزم مین آیا- ومعرک ران مرت یمی با بیاره اینی صفوت کل سے آیا- مگر جی ا مرت كا الكفادم كواشاره كركيا عَمَا كرام المسته سرا كموار العص ميرس ياس احاً فأ بارامانا الب دونون راجدا نبي نوحون سے دور تھے۔ اور لڑنے كى شار يان كررسے تھے كرنے کا گھوڑ ا کہ مینے۔ گھوٹرے سے اتنے ہی عجب بھرتی سے جج اُس کی مبٹھے برسوار مرد گیا ا ورخصب طمسنے رونا فہرت برتلوار کا البیا عبرلور ہاتھ مارا کہ اسی ایک و ارمین اس کام تمام ہو گیا۔ رانا کی نوج معباً کی۔ جے نے تعاقب کیا۔ اور وشمنون کے بہت لوگ تھ تيخ كيے - اس فتح مع معبد الور مين بري خورشيان منا ان كنين اوار آر است كيے كئے اور مرطرت سے مبارک سلامت کے نعرے مبند تھے۔ اس سے بعدرا سے جے نے اپنیے کھائی دیدرکوا کا ب تحریری فرمان کے دریعے سے دار السلطنت آلور کا حکمران مقرر نیا۔ عجر اس مصمون کا ایک فراک نا فلا کیا لمربيرا تحيا كي تحييد مبرا نائب ہے۔ اس كاوز مرا ورمشيرسلطنت تو دهمي من تھا حبس أس سف مبت سے امورا صول مكرانى وجها نبانى كيمتعلق در يافت كرك ملك کی اصلی حالت بو تھی - تو دھی من نے سر منیاز تھیا کے وض کیارو النیٹر مهاراج کوممبیشہ از نده وسلامت رکھے اورسار سے سردار صفور کے تابع فرمان رمین - برمل سمال میشیسے

بعينے سی مرس سے تبضے مين تفا- اورائس ونت کبي حب ايرا ميون سے فسکست

وزرراورین ایک بهب مری سلطنت کی حثیت رکفتا آیا ہے۔ اس وقت بھی حب وو آنج کے

نے کے بعدر اجر ساتہسی تخت نشین مواسے " بیچ وزیر آو می من کی زبان سے یہ و د با ندج ا ب مُسن کے خوش ہوا۔ اس کی وا ٹائی کی تعرفے کی۔ بھیر سرط و بعج ج ثم کر کے لے لیے فرما ن جیجے۔ مختلف مقامات برعا ملون سے اعامنت طلب کی- اور ایک لشک ر مرتب كركيك مشهور كيا كدمين مندومستان كي أس سرحد برجا كون كاحد مرتركوك ی سرحد ملی مردنی سے - بخوی منبر تون سے ایک مبارک مگر می مقرر کی اور اس محفر می دہ نوج کو اپنے زیرعلم ہے کے دار السلطنت سے چل کھڑ اہموا۔ بہبت سی منزلین المکر گیری۔ ملے کرکے قلعہ یا تیا برمہونی -جودریا سے بیاس کے کنا رہے کھا۔ یا بیا کے قلعہ ا نے باہر نکل کے مقابلہ کیا۔ اوا ای میں حب سبت وزیزی موھی او اس نے عباک ہے قلعہ مدین منیا ہ لی-اس فتح کے معیدرا سے بھے میندر ذر کاب میاران حباک سی ا نمیه زن ریا- اورقلعه کا نهاسیت ختی سے محاصره کیا- محصورین کوجب ریاد دسختی سے ایابای فتح ما بقد طراا ور تجهد كم سنے بینے كو يمي ندر ماتواكي رات كو يك سرطرت اند ميرا عما ما برواتها وه سب كى غفلت مين قلور هيولس عباكا اور اسكلنده ك قلومين مبويخ کے جان کی گئے۔ قلور سكلنده بآبياك قلوس عجى زياده مفنبوط تحما جب جح كے جاسوسو

نے اطلاع دی کدغنیم آسکلندہ کے قلعہ میں سے تو ایک نائک کو تا تیا بین میورک روا مذہبوا-اورآسکلنڈہ کے سیا ہے میدان مین جیمے وگرا ل دیے۔ اس قلعہ من ما ماحب انرشخف تقاحس كوامل فوج اورمغرزين ابنارم براورمهت بلرا فعاص<del>ب آي</del> ا في ال كرسته تنطق - ع ن اسع اطلاع دى كه اكرتم ما بها سكر ا مب<del>رقب</del>يراكو كرفتار لرلو ما مار دالو تو مین ، سکلنده کا حاکم تم سی کوتسیلی کرلون گا۔ اور قلعہ یا ریا بھی معال اسکلندہ قبضے مین دیدیا جائے گا۔ ساتھ ہی اسی ملفنمون کا ایک فرمان کھی نشکر میں ت کع ایک فتح لرول و دیجف ال طمعون میں اسکے رافنی موگدا کفا لت کے مگور پر اسنیے بیٹے کو رہے ج کی فدرست میں معجدیا۔ اور فودر ا جرحیتیراسے در بار میں جاسے اسی خوشا مردارم کی با متین کمین که اس کامعتی ملیه سن گیا۔ اور حلوت و خلوت میں ہے روک لوک سنے کنے لگا۔ آخرا کی وال موقع یا تھرا یا توسیے تکاعث اُسے مار ڈالا، اورسرکا کے رسے ا سے چھسے یاس میں یا۔ اس خدمت سے اصلے مین راسے چے سے اس کی

بری عزت کی . لطفت و مهربانی سی میش آیا- انعام داکرام سیسے سرفرار کیا- ا وزو دخما والى قلعه مقرر كرديا- إن عنائيون كاينتيجير عقراكه رسطيخف لمفضيحي زندكي بجرسسرتا لج أسكلند دكى مهم سركريك راست جوشيكة أورملتان كي طرف برها - ميان كي سردار تعاجور احبرتسام سی کے قرابت وار دن بین تھا۔ تیرمخص ایک طری ملکت پر قابض تھا۔ اور اس کی **توت و البیت** بھی کسی سے کم ندھی۔ حبب اُستے راست وچ کے جملے کا حال معلوم ہوا تو طرحہ سے آگتے آیا۔ اور دریا سے را وی کے گنآ م سركنكي النجيمة زن موكيا-أس كالجبني شوب ليسركتر كي تلامية ولمعرب تعرف تعا. جوملة ن اسشرق جانب واقع عما- يهي معوسي ول إيك زير دست بشكرك كے را سے ج كمص مقابل كواكيا- إدهرراس جح درياس بياس كمكنا رسي ايك ليسي مقام برحبا ك كرميون مين دريا ياياب مرحايا كرنا تها عظمرا- اورتلين مهينية كاب بإيا لي كم ا نتطار مین طرار ا حب وه وقت آیا زور یا یار موسے قلعهٔ تنسکه پرمهوسیا- ا و ر سوسے دل سے ایک الوائی موئی۔ جے کے اقبال نے سُوسے کول کوشکست دی تو وہ قلعہ مدین منیا ہ گزین مہوکیا۔ اور چج کے دشکرینے می صرہ کرلیا۔ حید ہی ر درمین مجھور اناب محامره مذلات - آخرسوس ول اس قلعه كوهور سي فكي اور ملتا آن مين بناه لى-إس ك بعد بي في سركة برقب المركيا- و ما ن ك يا بنج بزارسياسي قتل كيداوا عتان پر اسبت سی دعایا کواسیرکیے لونڈی غلام منایا ۱۰ پ ملیان مہو تے کے اِن سب لوگو ک انے را وی کے کنا سے حمال کیا۔ اور الرا ای کی شیاریان کین۔ (اُن ولون را وی ملم مُلَّمَا نِي كَ رُمِيتًا عَمَاء) ﷺ في اميرعلاد الدوله كو قلد رساية كا اميرمقركيا اورخوم ملتان كى راه لى-

مكتآن مين إگرجير تجبراك زمردست الشكراور بالتخييون كي صفون كو سياته

م سركة سع غالماً شهرسكيم اد موكا-

تعدمه ج نامد كم عنف كايد لكمناكرج في على والدونه فام المي سخف كوها كم مقركيا حيرت أمكيز سب - غالباً بدك في سنيد و نام سب جوع في خرا و برسيِّ عد ك علادالدول من كميا- ور شراس عدد مين اس تسم کے نام کا ہونا تواور بات ہے بیا ن کوئی شایداسلام کے نام سے بی واقعت ندمو گا۔

ہے کے مقابلہ کیا۔ مگرایس کوکیا کرتا کہ ج کا کوکب ا قبال ملبندی بریتھا۔ انجام ہی م رت کھاکے قلعدمین محصور ہوگیا۔ مگرمحصوری کے ساتھ ہی ر احدمشمیرکوف معاكة اكي برمن الورير قالض موسك وولت سنده كاتا عدار بن كيا سعد معجمين مقاطے کی طاقت منین- اور مذکو ائ اور مسددار اس وقت مک م س مقا دمت لاسکا ہے۔ اب اسی بہمن جے سنے اکے ملت ن کا بھی محا عرہ کر لہ لهندا آپ سې مد د کیجیے گا تومیراً فت وور مېونگی در نه خیرست مندن ۴ مجبرا کی مدنع نے میں را مبرکشمیر نے سفرآخرت کیا تھا۔ نا با لغیمی اس کے تحلت پر بھیا تقا- اور باغی وسرکش اطراف وجرانب مین کورشین کرز سے تھے۔ یہ خط مہو تخا آ ر انے جمع میوکے بیر اسے قائم کی گراس زمانے مین حب کہ خو دانیے ملک کا بنا لنامشكل سي تيمسي قسم كى كماك منين وسيسكيم اس مفتمون کا خط صب در بارکشمیرسے بحراکو ملا تو ما پوس موسے اس وچے کے یا س میا دمجی کو اگر سام پر مرکز مین اپنے سرام بون اور حمال تعلقیں کے سام سیان سے نکل جانے دیا جا دُن گا اور تا وقتیکہ کوئی محفوظ جاسے بیاہ منسلے ن چھٹرا جا کُن گا تومین قلعہ خالی کروسنیے بررامنی ہون۔ جے نے اِس ورنو است منظور کرلیا ججرا انبے متعلقین کو لے کے حیلا گیا۔ اور جج ٹما مرانی وسرت کے م ملتان مین داخل موا- اور سموبه عهراس ت فلمرومین د اخل موا- جے نے مندر میں ج دیوتا وُن کے آگے سرارا دت تھکا یا۔ ندرا نے چرصائے۔ ایک طحفا کے والی شہر تر ا در اسکے ٹرصنے کی تیا ریان کین- بحبراسے مغلوب ور ملتان کے فتے ہونے سے جج کی میں دھاک مجھ کئی کہ سرکشون سے حوصلے سبت ہوگئے۔ بہتا در۔ کرور اورانشا ہارسے مرانون سنے سراطاعت بھیکا دیا۔ اب وہ آگے بڑ صسکے عدود کمیا اورکشمیر کی طرف حیلا میں کسی راج سفے فراحمت منیں کی جہان مہونیا لوگ مطیع وسعًا رسلے - آخر عا کے جا شاكلهاكے ولعدبرمہونیا جوكمیا كے نام سے شهر كافا- اورمبددستان كى سرحدبر و اتع تعلى وجواور میان ایک مدینه تک بیرا و دار اے بیرار ہا۔ کرد دار احسے معض سردارون کو مدخوا ہی ایک موضا الشي سمے جُرم مين سرامئين دين - ا درائي حفيد است سے نيچے ايک فرى عبارى فوج جم یی عبراس علاقے کے سردار ون اورعا نرسطس برسے کیے ۔ اپنی سلطنت کی

دمفیو لمکی-اورایک خشیمے کے کنارے برحوشیات کملاتا تھا اپنی فلموا ورملک یان مین سرحد قائم کونے کے لیے دوٹرے ورخت نفسب کرائے۔ اور اٹنے . وبین مقرار با کهوه دونون درخت طرسصه ا ورم ن دونون کی شاخین نشمير كي طرف انبي سرحد قائم كركے جيج والسلطنت الورمين والبس كيا۔ اور ز مشته سفر کی تحکن منمانے کے لیے اماک سال ناک وہدین تعیم رہا۔ اس زمانے میں توج ورساما ن ركسد هي نجزي فراسم كرلياكيا تفا- كمرك عشرتون كالبور لطف تحاكم ببدي الوالمغرمي في مليومين كدكدايا- والربريد منشا في مركبا ككشميري جانب توسر عداكي انتفام موگیا-ادرکسی کوسرکشی ومیرتا بی کی مجال منیین مرسکتی-اب میرااراد و ہے ک ب وجنوب ما منب توجه کرون ، وزیرنے با دستا ہ کی ملند و مسکنی وست می کی تعریفیٰ کی اور کہا « بے شک اُوھ سے لوگ کہتے ہون سے کہر اے ساسی کے ر مانے سے آج کاک الیبی بے بیروائی ہے کرکسی نے ہم سے خراج تھی مندوج ہو ل حبذب و المياية غرض وزير سے مشور ه ليتے ہي قلعجات سيور تنان اور او و آلور كى طرف كوح اکیا-سیوستان مین ملانا مها کی حاکم عقا- وج دریاسے سینبعوسے الرسے ماہیا کی طرف روا نه مبوا-حیان کا حا کم تھفید'رگو تھا تو نا مرکسی نا مورتخفس کا پر تا تھا۔ ا وس سٹر نا ناراج اس کامت تو حکومت کھا۔جیسے ویا ن کے لوگ سولس کہتے تھے۔ چے نے سے فلعہ *بر جملہ کرکے قبیفنہ کر*لیا۔ اور دیا ن سے حاکم کی طرت سے کا کا کا مٹیا لبا ها خرخدمت موسے معذرت خواہ ہوا۔ابن لوگون نے خراج اُ واکرتے رہنے کا عهدوییمان کیا-ا درراجبر بخ کی اطاعت قبول کی-یہ مہم سرکرکے را نے جج سیوستان مہونیا۔ سردارمگا در تا ہوا مقاسلے کو سيوستان ط گھا کے بھانگا۔ اور قلعد میں تحصن موگیا۔ جج نے محاصرہ کیا تواہل قلعہ کے ایاب میں سفتے میں جواس بگر گئے۔ اور اما ن کے فواٹ تگار مولے۔ آج ا لهاعت وهوا لكي قليوسے شرا كط ملى موسئے- اورائل قلعة قلعه كى كنجيا ك جِح كے نسر ا ٥ مهان بنجاب سع مرادور باس عبيلم استحقير سبع حبان يا بخ سوت مداعد ا

نکل کے ایار مین مِل کھٹے ہیں۔

ا تھ مدین دے سے جلے گئے۔ میاہ رہنیے کے بعدرا سے چمان سے برہر بانی میش آیا اُسی کورمیان کا با دشاہ بنایا-اورانیے ایک نسرکو بھی مقب رکیا تاکہ اس سے طرز عمل كى نگرانى كرتارىيە - راسى ح دنيدروز ئاك بىيىن خىمەرن رايدا . رىلم دنسق سلطنت متعلق اس نے بیان مبت شے امکام حادی کیے۔ اس مهم كفتم مون كر مع رأس في مرتمن آبا وسعه حاكم المحملويان كي طرف توه المرتمن ما وكا ی- الّفا قاً فوج والون لنے ای*اب نامر ہرکوگر فِتا رکیا جو انکھم کا ایک خ* مٹاکے نام لیے جاتا تھا جبسے س لے راجر سلیم کر سکے روالبط انحا و همے قائم رکھنے ا ورمضبوط كرف كا وعدة كياكيا تفا- اور اجازت دى تقى كدميرك علاف مين أب مان مي جاسية رمين اورسيات عبارت طابركا عن كراهم المي آب كوفانداني أجراور تقل با وشاء تصنور كرما سے - أس كے اس خط سے مثا تو كي فايدُه بنما وهما سكا ملك وه اِس مرزمین کوخیرما دکه شکے مبند وست ان سے ایک ر احبر سمے در بار می**ن جلاگ**ے۔ حس کا نام بھی تھا۔ گر بی خط دیکھتے ہی راسے جے نے المحموم ناکو بھالکھا کہ تم اپنی مثان وشوكت اور فانداني نسب كے لئ طست بادشاه بردي وعو مد ارمو يحفي الم ني كا بيسلطنت. دولت - فزا نه-عزت - ادر توت ور تراما بي مين منيين ملكه الميثوري مهاني سے ملی مہن <sup>م</sup>اس نے سلائج پر کرد کہا اور شخصے یہ دولت دعشمت عطاکی۔ <sub>ا</sub>س سبر سے مین ہرچال مین اسی کی مدور پر تھے دساکہ یا ہون۔ اس کی اعانت سے میں س لطُّ الميُون مين كاميا ب ببوا- اور دشمنون پر فتح يا ني. مَرْمُحْمَين جِيهُ نكرا ليثورسے سوا اپنيے فا ندان ا درا بنی قوت بر بجروسا ہے اس ملیان سب چیزون کولفینیا گھو مجھو کے۔ اور سی بنابرسين تحقارى حاك لينا حار سمجمارون آتے آگے یہ طاعبی اور اس کے چھیے خودر واند مبوا- برہمن آیا وکے و سركة واروكيركرم بيوا- اورسب سيقيمتي عانين هنا أنع برون كے بعد اللهم لويان اللي نوج كپيا مونے كئى۔ تب وہ مجاگ كے بریمن آبا دمین نیا ہ گزین عوا۔ اور چوہسے ایچ كی فتح ، سال مک گھیرے پڑار ہا۔ محصور موسک اکھی سند وستان کے آراہم تبان سے جورانسل کا بلیا تھا مدد مانگی - مگراس خط کا جداب آنے سے سیلے مرحكا عما-

اً ن ونون مُرِصد نو وهار نام اس قرب مین ندیمب لود مد کا ایک عالی شاك برهركو المندر تفياجس مين مرهدركونام ايك فراعا بدوزا مدجو ندسب لو دهدكا يبرو كفارستا تعا-يتخص طرا مرتا ص تقا- قرب وجوارك لوكون مين سفورتها-اورلوك اس كي ز بارت دراس کے حکم بر جلنے کو تو اب خیال کرتے تھے۔ یہی زا بدا کھر تو یا نا کا گرو تھا<sup>۔</sup> محم لویا ناحب قلعُه مرتمن اما ومین محصور موا تواس نیات نے اس کمنے لیے جا پ شرواع کی- اوران مین حب اعمال سے کا م لینے لگا۔ سکن اسی دوران میں حب اعلم مرکب ا در اس کا بلیا اس کا جانشین موا تو اس مرز ض عابد کو بلیا صدمه موا- ا و رصد لیے کے ساتھ اُس کے ول مین میر خیال ہیدا ہوا کرمعاوم ہوتا ہے المیتور ہی را سے بچے کی مددبر ہے - بھرانیے الهامات سے كام ليا تولفيين مُوكيا كه ب شك سادے ملك ا ورو ولت بررا سے جے قالبض مبوحا کے اس خلاف آرز ونتیجہ سے ملول ہو کیے و ۱ اب خاموش بپوریا<sup>ته</sup> اُس کاخموشی اختیار کرنا تح*عا ک*همتونی راحه کا مبلیا مغلوب موکمیاً کیو نکرساری فوج اط ا کی سے وست بردار موگئی تھی۔ اور بریمن آیا دیمے مردون ج كالمجتنبة اللبند موكيا-

ر المسيح كوا ثنام على من جب بيرهال معادم منواكم أس منيارت في المقم الم امس ر المس سمے بیٹے کی تا میز کی۔ اور بدلا ای اسی سے عماون اور اس کی روھانی تا میروا سے ایک سال تک فائم رہی توتسم کھاگیا کہ قلعہ رقب بنہ کرتے ہی اِس عا برشخص آ لُرِفِيّا ركرون گا- اور ْاس كى كھا ل كھنلچوالون گا- اسى قدر ىنىين بلكە اس كى كھا ل<sup>سے</sup> ے منڈ معوا کر ن محا-اور لاش کے مکر طسے مکر طسے کر والے جا بین سکے-تھے کی بقسم سن کے وہ زاہد مرتا طل منسا اور کہا میں بات تو اس کی قدرت سے

بهرهال تنج سنه بريمن أبا وكوفتح كرك منعلوب اورشكست نوروه فرلوس ساتمدلطف وكرم كابرتا وُكيا- المقم كابيًّا سرنيد مع تما م تعلقين كے نو واس كُنْ عَدْ مین ما فرموا- اور بیچ سنے انحنین وسن رسنے کی اجازت دی۔ حیزروزمین مربن ی مان کو اسنے نکاح میں لیا-اورانے تجیتے کی ملی ومرسیا اُس کے عقد مین وسے دی - اور خود سرتبد سے بر آرز وبررگون کی طرح اسے دنگین کیوے نے ا

ولها بنایا۔ پورائیاب سال کاپ خموشی کے ساتھ اسی شہرمین اقامت گزین ا و م بیا<sup>م صول کے</sup> انتظامات مین شغول رہا۔ اشنے د**نون کاک تھیلا وسے می**ن کسلے لوكون ست بو حيا كرده طرا منتركراني والانبدت كمان سے ج رؤ شرے بتایاکہ وہ نو رہا رکے مندر کا متونی سے۔ اور وہان کے کل را مہون اور عباوت گزار دن کا سرّروه سبے۔ ان لوگون کو غالبًا راسے جج کا منشا بھی معلوم ليے اکنون سنے اس نیارت کی بزرگی وعظمت فلا ہرکرسنے میں بعفز امورالسيعظى ميان كيے دواس لیے کا نی تھے۔ حیا نخے انحفون نے بیمی طاہر کیا کہ اس سکے منترو ن کا زور ہس قدر برله وحا ببواسب كدا كيك عالم كوانيا مطيع ومنقاد منالياسي - الحبي تما م دابج فرد ح کے ذریعے سے فراہم کرلیا کرتا ہے۔ مگر جھے ول بران با تون ارا دسے کو حفی یا گرد ل مین اپنی ہم دری کرنے برآما وہ تھھا۔

حن الخيراكي روزوندها من اورعم تدعليه جوانون كے ساتھ كھوركي برا برمدركو وارموك مرته اوركن مقاركي طرت والذمواء اور جيكي سع النيم الواف فأ قتل كال سکھا دیا کہ مین اس تمبیبی برسم ن سف ملول گا۔ اُس سے مل کے اور ہاتین ک ا المحد كمطرا مون اورمحقاري طرف نظراً حصًّا كسي ومليون توتم فوراً تلوام یٹ بیٹر نا اور ملاتا مل اس کا سراڑ ادمیا۔ یہ سکھا پیڑ صائے ا نذر گیا - اور ویکھا کہ وہ تبیسی ایک چوکی سینٹھیا ہوا پوسھ مین مشغول ہے ۔ ' مو ٹی مٹی ساننے رکھی موئی ہے۔ اور ہا جمہین ایک سانجا سا ہے۔ حس کے ذہیج سے وہ دیوتا کی مُورتین وصال وصال کے ایک سیلوبر رکھتا ما تا ہے۔ ں صاکے کھڑا ہوگا۔ مگراس سے اِس زبروس جروت ما حاک رف انکھ اعلما سے بھی ما ویکھا۔ تبیتی کوجب مور تون کے بنا۔ فراغت موئی توسرا کھا کے راجہ کی طرف دیکھا اور سبے پر وا ٹی سے کہا <sup>در</sup> کیا کھیکا، لَا إِنَّ كَا مِثْيا آيا ہے ؟ و را جبر بولا" جي ان" پوهيا "كيون ۽ كاعر ف كما "اپ درشن كو" تب پوجارى سف ايك احجها كيرانجيا ﴿ يَا اوركها دم معيني " را سے حج منظم

لواس سے بریمن آ ما دمین جاسمے رسنے بیلٹنت سمے حال مرجر بانی کرنے۔ اور اُکھر کے بیصی سرتندی اعانت کرنے کی درخواست کی۔ یہ بیدهاری سمانی (ملب صا) سے احموال كا بيرنه قصاً- لعينه مذمهب بود حدكا بإنبد تقيار احبركي درخواست سُن مسمح كها «مين مخعاری ونیاسے کو کی علاقہ نہیں رکھتا۔ اور مذائسا نون سے ونیوی کا مون میں ب چا متنا ہون۔میرے نزدیک مجمعا کی سیوا کرنا۔ اور سنحات آخرت کی دھن میں گ رمنا ونیا کے تمام عہدون اور اس کی کل ترتبہ ن سے نفیل و اعلے ہے۔ باوجو د اس کے چونکہ آو مکاک عار ، حبرے مجھے تیراحکم ماننے میں عذر تنہیں رسب کھروالو ا ما متعلقین کوسے کے تیرسے سمراہ حالتا موں کا متیرسے قلعہ کے قرب وجوا رسان موج مرتجه اندلیشہ سے کر ترسے قلعہ والے جو ارمیب او دھرکے خلاف کہن میرے أف كونا لسيند كرين مك - اور أن كى وهبست تعبد كيس فسا ويدا بون مستح ور الرام المرام مندس المعليك سے - مين أس كے خلاف منين - ا دراكم ب سی خیر کی ضرورت مبایئین سے تو مین اسے اپنا فرمنسمجھ کے حافرکرون گا" لَئِشَى فَ كُمَا وَ مِين تم سے إِس وَنيا كي لوئي بين مانگاتاً ﷺ بي في الرحما أَرُحو ويني ت میرے لائق مرو فرمائیئے۔ م س درا فرس تحض سے کہا در سا دندسی مین جو برفعاً اور تو دهار کامن رسے وہ ترمیب الارندام موکیا ہے آ ب اس کی مرمت ال وسي اس فديمت كو بي ف اف دسته الماء أورزهدت بوك ولا آيام حب محموطیسے برسوار موسے وائس علائے وریرنے جرت سے کما 'ا اتواس نیڈرٹ کے مارٹو النے کے ارا دسے مین شفیہ مگرملا قات میوستے ہی اس فرلفینه موکئے۔ اور اُس کی مرمات مان کی کی کے نے جواب دیا "مجھے مہان ایک السی جیر نظراً کی جسے ندھا و کہ سکتا ہوان نہ ڈاٹسٹی اس سے سرمے ہراہر ایاب ت ناک دیونیفرا یا جوانیا اسدار سرحیا میری طرفید، تحبیکا سے مکھرا تھا۔ اس کو وتكيه سيح مين السيا مرعوب مواكرماست كرناجي وسن كريتها- إس تبسى برجمله كريا ديناً مجمعے خود اپنی حالت کی فکر طری تھی' يمان سے قلح برہمن آما ووالیں جا سکے السے بچے نے مبت سے انتظام عليه رعايا كومطيع ومنعا د سايا اورسسر كاري رقمين تفص كين- حالون وراوا

تیسی کا ردحانی انٹر

عالون ور او فالون كم الدا تعرضي

ن جونکه بنیا دیث و سکرشی کا ما و ه برمصا سوانها لهندا انتخاب با لکل مغلوب و یا ما ان كاليك الك كفيل ما غركراك مرتمن آبا دمين ركما- اور ان سك ليدية وانين عاری کیے کمصنوعی تلوار کے سوا اهلی تلوارکوئی مذیا ندسے۔ شال یخل او رلیتم کے زیر حامے وہ نمبنین - اور اومرسے کیر سے سیمی مین می سکتے۔ قيار تھی کەمرىت ئىن ياسيا د رنگ كے بون گھور دن پرزین نەركھىيىن ماكەلغ زین کے ننگی میچے برسوار مواکرین - ننگے سرا ور ننگے باؤن رہا کرین ۔ با برسکامیں ہو اسنيه كِتَّةِ بَعِي سَا عَدِيكُ لِيهَا كُرِين مِرواران بِرَيْمِنَ ٱبْالْحِباور فِي ثَمَا أون مُكَ لِيه ا بندهن کی لکر یا ن حبک سے کا ٹ کے لا یا کرسن - جا سوسی اور رسبری کی مد سراسنجام دین- اورحب السیسے کا مون برما مور مہون تھا بنا کا م وہاست و ار می سے بجالا مین مرتبدی سمبشه ای عت کرمن - اور ملک بیرکونی غنیم حمله کرسے تو سے کے نیمے حمع ہوکے اوا بن۔ بسب انتفامات كرك راس في في في مدود كرمان كي دف توميركي المعدد درا رَمَان سِرِاتِرَا بَيُون كا قدينه تها-اورُاس سنَّے دولت سِنده مى عدمين ملى مو كي كارتفام ین- اب به و د زما نه تفعاحب که هجرت کو بلینیے صفرت رسالت *صلع ک*وما دنئہ طبیبہ مین تشریف لائے دوسال گزر سکتے تھے۔ ایران کی حالت الازکہ مورسې تھي۔ کيونکيمشهورساساتي تا حدار عجم ضرو تر ويز دينا سے رشفدت بو کيا س سے موبخت نشینی سے معاملے مین اختلاف میدا بروا توا مراسنے ایاب ساسانید سٹنا نبرا وی کو تحنت کیانی پر جھیا سکے عنا ن سلطنت اس کے ہاتھ مین سے دی تھی۔ یہ خبرسن سکے جب راست بھی سنے المینیان کرلیاکہ ہے کی دولت عجم اس كى فراحمت منين كرسكتى تواكي زبردست فوج بمراه ركاب كي يورق مبارک کھٹری ور یا فت کی۔ اور اسی وزئرت ار ما تبل کی طرف کوج کہا۔ ار ما تبل کا احاکم ارما ؟ حا كم جوندسب بود مدكا بروقها اورمقدا في كا درجه ركلتا مما أس كم أستعبال است معام لوآیا- دونون بیما بری مودت کی تحبر مدسون اوراس کی طرف سیدارلم، یا لی کے بيتح أسكي طرها و استعامين جوسروار سك أعفون سف اطاعت تبول كي -

نے گزرکر وہ ایک میانے قلومین میوشی ہو کا آپورسے نام سے مشہور تھ

ریهی وہ مقام ہے جیسے عموماً حغرا نیہ نولسیائ بنزلور لکھتے مین۔ پیچے نے اسے ازمر رونعم کیا۔ اور قدیم سند وستائی سم سے مطابق اُس میر نومت رہ کھو ائی۔جو دندی البرمبیح وسنا م بجا کرتی تھی۔ بھرا کے طرحہ سے اس دریاسے کنا رسے خیمہ زن مواج إُرْآن وكُلِآن كي ورميان مين مبتاسي - رس مقام براس ماني كروك انتاكى سشرتی سرحدقائم کی - اور منرکے کنا رہے کنا رہے کہ بت سسے کھمی دستے ور خت قائم كواكے تاكداليوان وستند حكى قلروكا بتدوسيے ربين-را سے بچے اس کا م کوتھی اور اکرے ار ماسل مین والس آیا۔ اور علاقہ طوران د تور ان في كوسط كرك رياستاني سرزمين مين مهوسيا- ابكسي مين اُس سے مقابلے یا سکرشی کی مجراک نم تھی۔ جنیا تحیو ہ قن اِ بیل (حس سے قندها عبارت سے) ہوتا موا ور یاسے سینی کے کنا رسے خیمہ زن برگیا۔ میان سے ادگون نے مجبور موکے اطاعت قبول کی۔ اور چھے نے اُن سے سالانہ ایال کھ و بہنجراج اور ایک سومہا لئری گھوڑون کے اوا کرنے کا وعدہ سے لیا توانیے ا دُيوت الوار السلطنت الورمين و السب اليا- كهرالورسي بالبرسكلنه كي نوبت سهين برخ ا بی تھی کہ جالیس برس سلطنت کرکے اوراد دکا میاب و نیاسے رخصد ا

## يالخوان باب

سنده کی مندوسلطنت کا آخری دور

رات ج كے مرف برسلا م كا دوسرا مبرا سينے أس كا بھائى حندر سِنده کے تاج ڈکٹنٹ کا وارٹ ہوا۔ اس کومعلوم ہو تاہے کہ مذہب وہ كى طرنت مُرجيان عَمّا- حِنا تنجِهِ الْوَرَكِ تَحْنَت بِيرِ مَنْتِقِيقِي بِي إِس -كي عنت شروع كروى - وه تارك الدُّينيا اور مرتّا ض فقرون كابنما . عما- اور اُن کی قدر ومنزلت کرتا تھا- اِسی قدرمندین اس نے مبت سے تبہی عقیدے کے مبند کون کو جمع کرکے برور شمنی مجبور کیا کہ لو و مدمب کی سروی ارین -متعدوراج گان سن سے اسے وربارمین خطوط میسے . سیوستان کا سردار مشا منوج کے ور بارمین کیا توسندوستان کوسنا بت ہی سربنروشادیہ یایا ۔ قنوج کی راحگدی بران ونون راسل کا مبلیا سی مرس رونی افروز تما ی ہرس معرب سری ہرشا کا ہے) مٹا آس کے وربار مین حا خر سروا۔ ۱ ورما<sup>ن</sup> السلائج كا بديا و حركيا- اباس كى كدى مواس كا عبائى مبعيا سے جو حرمنین ملکرای<sup>ت</sup> عبا د ت کرنے و الا را مہب ہے۔ ناستا*ب نرمی* بووحد کا بیروسیے- اورسارے دن مذہبی بوجاریون سے ساتھ مندر مین مبعی رسبتا ہے۔ حیان سوا مدسمی تحبث اور رسا ضدت سے اس کا کوئی گا منین موتا- اگر تحوری نوج تھی روا نزکی جاسے تواس پر فتح حاصل میتکتی ہے۔ اگر آ یہ اس کے ملک کواس سے تھیں کے میرے قیضے مین وہدین تومین وعده کرتا مون کرسالانرخراج ا واکرتا رمیون گائ سی تہرس نے بیزخبرمین کے فوج کشی کا توارا و 3 کر د ما گرمتما صرف إتنى أميد دلا في كدتم كوسفتوم ملك مين سے ايك صلع و مد ما جا يكا

باتی سارے ملک کومین خود اپنی قلم و مین سٹامل کرون گای برجواب وسینے

ا بعدسی برس نے اپنے بھائی کسانش کے بیٹے برہاس کوس

بناکےسندمد کی صم بر روانہ کیا ملے جے کے اوات کے بھی جور مل اور شم

تنوح کا تمارسندم

ران کھیا اس مہم میں برتاس کی مدد کی۔ اور دو نون اپنی نوجوں سے سکھ ریائے ہاتھی کے کنا رسے خمیرزن روسکئے۔ خیدر کے ناکب اوروالی ج قلعہ د تو میں تھے عنم کا اتنا طرالٹ دیکھ کے کھاگ کھڑے ہو سے اور حمله أوراس تلديد يرقب فيه كريك أسك فرسص - اورمقام مندكاموما سع حند ، ن کی مفار ایس سفارت بھیجی کہ اپنی خیریت ما سیتے ہو تو فور اور ما ضرموسے اخلیار اطاعت كدو- إوراما ن مانگو يخترك با وخو ديكه زيد وتقوي مين زندگي لیا کرتا تھی اس ذلت کو نہ گرا را کمیا۔ اور فیرج کی اصلاح اور قلعون *سیمیفی* رنے مین مشغول ہو تھیا۔ نتیجہ یہ کہ اِن م ملہ آور ون سے اس کی سلطنت مجلئی 36 b سباكام ونا واو وابس تكلئے ۔ اوران كے بعد تشكر رہے مضبوطئ اور توت سبتے اج لغرض سات سال تك حمية ريغيرسي انديشي معيسلطنت كرتاريا- أخركت يني مے اکٹوین برس اس فے سفرا فرت کیا۔ خيررك بعدوعومواران سلطنت مين احملات ميدا موا- آآورك كنت وابراور انواس مح بهائي راستي كالحيوا مبلي وآسر سيميا برسمن ما ومين خود أسكامليا ومرسین ارآج تخت نستین موگیا- مگراس کی زندگی کا چرا نع ایک سی سال مین گل موگیا یس العامريم أوا ويرج كراك بنط وطري المام الما سے کوئی اخلاف نہ تھا۔ مگر بعبہ کو ایک شرمناک فانلانی تحفِکر مسے نے رونون سے المایا بس كاهال أندر بان كما جاسے كا-مرو ميمورفين كايربيان بيك كرو أسرف تحت ريد المكاف عدل والعماف ا کیا۔ اس کی حکومت سے فوج خوش اور رعایا سر*سبتر تھی۔ مور تخت نشینی ایا* سال تكساني واراسلطنت مين روس ماك سن وورك كالا سيامشرت کی را ہ لی۔ اُن (مثلاع کا انتظا مرکسے اور قابل عمّا دوالی مقرر کرسے والیس آیا توبر مهن آبا ومين مبونجا- اورميان كا هاكم انب جمائى وهرسين (دعرسيا) كومقر کیا۔ اور فودصدود مکلان کی را ہ لی۔ اور ٹھیمسنے وہان رہ سے حاکم مکران سے ر دالبامحبت مفنبوط سكيه اور ولمن ولهب آيا- آلورك قرب بهوي توابل شهرك ے دج نامہ

بھری وصوم دیا مسے ہ س کا مستقبال کیا۔ بر**طرت نوشی کے مش**اد ا دراسی وقع پر نیگرتون اور نجومیون سف اسے ا دب وتعظیم سے وض کیا کہ سم سف آم دونون کیا میون اور آپ کی مین بائی کا زائی کمینے کے دمکھا تو آب عفائی وصر اسطالع مین ترحبران خوش ا قبالی سے آنا رمنین نظرانے مرآب كى بىن بائى مى كا اقبال نهاست بى ملندنى أم تاسب أن كادامجر توجار بإس حس کی وہ بی بی منین گی وہی سارے سندعد کار احبر سوگا۔ احدسارے ملا دولت براسي كا قبصنه مركا - اور كونعجب ميت كمعلوم موتات ووميان كهين بالبرجالين كي تعبي سنين الرئيم من سنين آماكه إن بالون كي تلميل و موكى " بنج م كا وه برا المعتقد تقا- إورمهشه تخوميون بي سي مصف برحيلاكرا تعاان كى يربات اس كامين كماك كري - اورمر كلمرى إس فكرين وسن لكاكم بالى كوسيان كى سلطنت كيونكر ملے گى۔ اورسى اور كومل كئى تو تجھے تحنت و تاج سے روم ہونا کیرے گا۔ آخر سربشیا نی ادر انجین مین اُس کے مجیر سخومیوں کو مبلو سکے آئی کا ز ایکی هنچوا یا۔ اوراب تھی دہی نتیجہ صاصل مجوا۔ تب اس نے ورزم باحب ر اسے ارکان دولت کو حمع کیا۔ ا وران کے سیاسے آئی ہے دِ ل کی ایجین کا حال بیا ن کیا-ا در کها به تومومنین سکتاکه مین نخنت <sup>و تا</sup>ج سے جدا مونا گوار اکرون - باربارمیرے ول مین میں آتی ہے کہ باتی سے ساتھ استی شادی و دسی این بیاه کرلون " به شن کے سب اوا ن سے جیرت سے راحہ کی مرز الرف کاداد دیکیمی اور جان برکھیل کے عرض کیالئے حضورانسیا غضب ناکرین ۔ ور ملک کو مدنا می کا واغ لگ جاسے گا۔ ہمسب راجا ؤن کی نظرمین ولیل وخواس موجائين سے - اور مكاف مين مي ورسمي وارسمي كا الله يدام والله كا كار كار ميدام والله كا كار كار كار كار كار كار اليسي ليست نسيا وانجه كمطرس بون كي كه ملك م كاسبنما لذامشكل مرِّها-مُمُران با دَن كا وَاسَرِيكِيهِ انْرَنهُ مَوا- خلاسِرمين تواسِ وقت خاموش موريا- كفي حبند في ص ما مسيرون ورمتمرون كواس مقدمير را منى كراميا- او رايك رات كو ب كسى كو خرز تقى مهايت فاموشى كے ساتھ مند تون كوملا كے باتى سے إلى المات ا و كراميا - ا ورحسب وستورا بني جا در كا كلونت بأني كي ساري مح الحجات

بحالموان بحالموان

ندمه کے اگر کے کرو کھرا۔ کھروو لمعا دولمن تحنت برا کے معقیے۔ اورانبی صور اتحة تلوارسين وتكيمي مركم با وحووان كادروا بكون ك و د لون مقارمين سے محرز رہے میں کھتے ہی را جرف یا ای کواس کے محرفیج دیا ور ول مین من موگیا کاب تو بانی کا شوسرسین مون - لوگون مین اس شادی کی خبرا طری توسرطرف برہی سے من ربیا بونے لیے۔ مرسب سے بری مسكل يدميش أي كه يه خبر صبيع مي مرسمن أيا ومين مهو كي تو ومفرستين نهايت إلكُولا- اوراكاب خط بحصيح كـ والبركومبت كيلعنت ملاست كي- والبرفي اسع جواب مین انیا یہ عذر کھی کہ منجوم سے نیصلے نے چھے اس کا مرتمجور کرویا ورنه بركز فكرتاك وعرسين ف كيراكها دوكياتم جانت موكدا كي فريون سي لقارم مليث ووسك ؟ فلاصه يوكه إسى ر وو مد ل مين الا في كفن كني م مگر بچ نا مرکایه بیان ہے کدرانی بائی میثیترو صرسین سی کیے یاس تھی بال کے راجبوں کے اس کے عقد کا است میام دیا۔ اورسٹرط بری کہ جنیرمین کوئی ایاں قلعه دیا جاسے ۔ وهرسین نے اس تجویز کو سیندکیا ۔ اور ہوتین کے ایلی واسکے ساتھ س بزادی با نی کو کعی سات سوسوار ون اور یا سخ سولمید اون میسات سوسوار ون وأسرك ماس تعبيجا اورلكمعا كرسوتين كي درخواست فيول كربيني هاست واوراك قلع دے ویے میں کئی کوئی مفالقہنین سے - بائی حب دائرے یاس میوکی آو اُ س نے بیر*وکت کی کہسومین سکے* املیمیون کوتو انکا ری جو اب دست ویا۔ ا وربہ<del>ن ہ</del> فودانيا بكاح كرليا-مقرسین کواس امرسے اس قدر ملال مواتھا کہ فوج کے کھائی سے الم نے کومیل کھڑا ہوا۔ پرنجرشن سے اومعرست و آہر بھی مقلبلے کو سکلا۔ اور کی ونوان ب ما مبرشرا کیا کئی کے لشکر کا انتظام کرتار ہا۔ اُس کے پیو کیٹے مین ریا وہ وسر کی توشكا رك يعي حنكل مين حلاكميا- ووشكا كيميل ما عماكه د معرسين آلورمين مهوسيا اورشهرك اندرداخل موسف كا ارا و هكيا- گرشهروا لون ف عيامك بندكرسيد. ا مرارا أي كا ارا ده كيا- النفاق معين نيك لفنس أورعا نبسته اندلش لوك أسر

باس کئے۔ اسے سمجما مجھا کے ارت سے روکا اور عزت کے ساتھ سے حاسے اور اتحاد الور كامغرى شرنيا هك فيجيا أرا-اورم كادب وواست كدو آيركوا طلاع كم ہے ایکن - والبرفور او البین ایا- را تون رات دعوت کی تیار یا ت البین اوسیم پوتے ہی کھا اُن کو دعوت کا بیام دما۔ گرو<del>نقر سین نے دعوت تبول کرنے -</del> انکارکیا- اسی دن تیسرے برگود آبری مان ا در دیگرها مدشرو مرسین سے کویگئے۔ اور کہا وا تہرنے مین سے شاوی خطانفسانی سے لیے منین کی ملکادل شك ميا نے كے ليے - اور إسى ليے أميد سے كما ب أس كا قصور معاف كردين مغزدین شہر کے ساتھ مان کوئی والبری سفارش کوست و مکیم کے اس فی کا كا تصور موات كرويا-

دوسرے دن وہ ما تھی برسوار موسے قلعہ کی داواسکے بنیے مہومخا- اور المامی الماقاتين عین دانبرکے بحل کے سامنے اوسے کا سکتے واب شاہی کملائمیجا- دانبرسنے نورة اندر بلوايا- كرم صرسين في انكاركيا اوركما مين سم كما حيا مون كراب محل کے اندر نہ او ن کا لیکن ہان اگر با سرنکل کے محطے شرف مضوری سے مرفران فراسکین تو مربانی بروگی- و آبرسف کها نومین کل ها فرمون گا- حیا تنجه ووسكرون وآمروزرا وأمراكوساتهك كعجلوس معساته عما ليسطف كوآيا- وتقرمين اومعرسے استقبال كونكلا- سامنا موت سي وہ كھوڑے سے كيوك بوك ابني جيمه مين لايا- وآسراس ملاقات كع نعد والبس كميا توأس عاتے ہی وصرسین کو سی الکیا-اوراس شدت سے کہ مدت ساعت برسات اومرین برصتے ہی جاتی تھی۔ یہاں کاس کہ سارسے مدن میں آیلے کر کئے۔ اِسی سی را الی ہوت المن ك جوته ون ومرسين مركيا- والبرسف مسبب وستوراس كى الشوال فى ا در تمام مراسم مذر سبی سبح لا یا بیس سب معبد دو تسر طرست امن ا ما ن ا وراظمینا ن و عبی سے مکومت کرنے رکامیہ وتقرسین کے مرف کے مجد داہرانے کھائی کے متقربین آبادگاریں

۵ معصومی-

ہرتک تیا *مرکبے و*ہا ن کے انتظامات کیے۔گرو**وز**اح کے سروار دن کو ومنقاد منایا۔ وحرسین کے جینے سے ہایت شفقت سے ساتھ میش آیا ام س كى ولدىبى اوتيسكى وتشفى كى - إن موركوسرانى م وسه كيم سيوستان كى راه لى- تيرو بان سے رآورك قلعدسن كيا جيے راسے جے سے بنوانا منروع کیا عقااورنا تمام تھیوڑے مرکزیا۔ خیدر وزمین م س نے یہ قلعہ کمپیل کو مہوسی یا۔ ۱ ور چونکه و ه ایک کلیب مقام کلما اور اکٹر خنگی م کاکرتی تھی۔ لہذا سے معمول م کرایا کرگرمیون کے جارمینیے اِسی سرزمین پرسپرکیا کرتا۔ اپنی رندگی آگھ سال المک اس نے اسی و منع ہسے لبری -

حبب سرح براس كى وقعت لوگون كے ولون مين ملي الى اور ملطنت ردائج الونوب استحکام بوگی تر سرداران رامل کواس پرحسد کیا- اور بیدلون ا ورسوار و کا ایک زبردست تمجیع کریئے اس سے مقابلے کو حبل کھٹرے موسے۔ اُن سے ساقه بهت سطحنگی با کلی کھی تھے۔ بورمدیا کی راہ سے وہ علاقہ را و م کے شہر ور ستا برحمال ور موسئے - اور قبل اس سے کہ و آسر کی طرف سے کوئی كارروائ فراحمت كيعمل مين لأقيح دمري ومشا يرقع بفركيك وارالسلطنت اكور

کی طرف بلیصے۔

اتفاقًا ان دنون عرب كم أيك مغرزها در تحدعلاني نام في عبدالرجما بن شعث كو قتل زكے مرزمين سنده ميں سا ، في تقى اورانيے مابت سے عرفر و كى كاركزانا ورسم توم لوگون كے ساتھ ميان امن والان سے رہاكرتا تھا۔ اس نے إس مو تع پرایک عجبیب او غیر عمولی طریقیے سے راجہ وآ ہر کی مد د کی۔ اِن حملہ اور د کا تمام نشکر آردری طرف طرفتا چلاآ ما عقا کہ محد علا تی نے اپنے سو بار نقا ہے ساتھ کیا یا ایک رات کو الساشنون مارا اور اس طسیح نعرہ ہاسے مگبیرملندکرتا بوائن مراجانات جالمراکسب لوگون کے ہاتھ یا ون ا المُولِ اللَّهُ - الدُّعيري رأت مين كسي سب كما الكَّتْه بعي ندمن طرتي عتى - إور عربون الشائا فافا مین سامل والون کے استی بزارسیاسی تباہ کردیے من مین سنت مبت سے مارسے محتے اور مہت سے گرفدا ر بولئے۔ اور سب شما ر

دے ساتھ ہی س اتھی می عرون سے ہاتھ گئے۔

یون ایک از غیبی درست و اسرکو دخمنون میر فتح ما صل موئی تواس نے ان عراد

کی قدر ومنزلت کی- ۱ور م ن کوزما و وعزت وحریت سے اپنے فلروسی مالم وی۔

اب واس المهنیان وفارخ البالی سے سلطنت کردیا تھا۔ اور اسنے وفاد اس

ورمدتروزيرست اس ورجه خوش عماكه ايك ون أس برحدست زيا و و مهر يا ن اعنا الانان-

سوك كماد المحارى كونى آرز وموتوتا و مين أسه فردماير اكرون كا وزير

سے قدمبوس موسے عرض کیا ہے علام سے کوئی ا صلا دستیں کہ اس کا و نماین

نام دندر ذر على و قىر و سك اس ليد اگركوكى تمنا سب تويكهكوئى تدبيرميرس نام

باتی رہنے کی مود اوروہ تمنا اِس طریقے سے بوری موسکتی ہے کہ حفد سے لطنت سکے

جا مذی کے سکتر ہر ایک طرف میرسے نام سے نقش کرنے کا حکم نا فد فرما میں۔ ١ ور

ووسری طرف مهاراج کا نام سے۔ شاید بیسکترمیرے نام کو دنیدروز تاک زیدہ

محصية والمرف اس ورفواست كونوراً منطوركيا- اوراس وقت سي سندهمين

یک طرف داہر کا اور دوسری طرف وزیر کا نا م منفوش موسنے لگا۔

اس کے بعد واسرکو ولمنی متمنون سے کسی قسم کا آزار مندین مہوسنیا- سرطرف فاس

مان كَمَا كُونِ وجود السيع مبش آئے كه فلافت عرب سے مى لفت مرد كرى - اور يہ اكافاتم

الكالسيي زبردست توت كاسامنا تحاكه حنيدسي روزبعدارض سندهدين مبلطنة

اً كا خائم مبوكيا-

اس کیے آیندہ باب میں مم سندھ کو تھی رکے عرب کی فرت توجہ کرتے میں

صب میں تبائیں سے کہ اسلامی سلطنت عرب میں کیونکر قائم ہوئی کیونکواس کارفیج

ہوا۔ اور اس کے سبہ سالار درمیان کا میدان مداف کرتے موسے کیو کرسندھ کا

مہوسیے۔ اورسنده مرت اسے مدانسے میکیور فلانت اسلامی کا ایک زرفیر وا

بن گیا۔ اور سے یہ سے کہ اس تاریخ کے حس صعبہ کوسم سفے زیادہ جب و محنت سنے

مرتب ومدون كياس وواب شروع مواات-

خرالقرون

مكة معظمة بين علم اسلام ملبند موسف سي تعد حبنا ب سرور كامن ت كومشكون مكه صلونان النف ميان تك تنك كياكه به إزادى وب وعلان تنليخ امعلام كرفا دركن راس سي على دواو العلما فرتھے كدا ب كفية مين عبا دت الى كرسكين وس حالت بريمي مبركيا كيا ليكن حب مشرکین اس حدسے بھی گزرسے اور ینمبربردی اورا نیے ہا دی کی حال سینے سے ور حلیے موسی توفدانے ایک غیرشہرسے لوگون کوا پ کی مروسے لیے مامور کیا ابل مذبنيه مين سع حيد اول ايان لاك - اورم سوك كراب وطن كوخيرا وكسين ا درار فس فيرت (مديد) كوقد ومهمنيت لزدم سے عرت منتين-

اسى زمانے ميں اہل مرتقيمين سے خيد غريب جان نثاران توصيد ف مرتنيك باسراكي عيوني سي سيرسائي- اورف اس واحد ذو الحلال كي عباوت مین شنول بو گئے۔ یسی و مسی ب جوسی قباسے نام سے مشہور بسے اورس کی س ن مين مرواست اكثر المدحل منا شدف المسسس على التقوى". فرما ياسي مين من ہے حس براوحید کاسب سے مہلے قبضہ موا- ( درصب مین سب سے مہلے فدا کا

نام كيار آليا -

ا بل مدنیہ کے امرار بریمی آپ نے شان رسالت کے خلاف سمجھا کہ خ<del>د آ</del> ص لوگون كوتبليغ اسلام كا بهلامى لمب بناياسي كفنين حيور كي كسين اوركا تصب كياطب للكين حب مكروالون سعموا حالت وتمروك اوركسي بات ي اسدرري لوفدان ان سني فيركوسفرمد سنير كا حكروس وبا- اوراكرهم وشمنون كي فوتس را ستے میں جان تجنیے کی سبت مم امیری مگر آفیا کا حکم با تے ہی اکٹر کھڑے موت ا در تن به تقدیر ورامنی برها ار فن تیرت کی را و لی- ادراسی و تت سے سن بحری شرم ع مواجراج کاب اسلامی وینا کے تمام کاروبار اورمعاطات کا فرت سے غرس بجرت کے سیلے سال حب اب وار و مدید طیبہ سوسے تومان نٹاران اسلام مین سے برخف متنی ہواکہ آب اسی کے ممال ہوں -آ سے

ا نبی ال عارکو غداکی مرضی بر تھیوٹر دیا کہ تہان خداکو منظور مرکا خودی علم جا سے گا۔ بنی سنجار کے دروان ون برست اونٹ برابرگزر تا جاتا تھا اور مرفخف صرت سنے د مکیسے رہ جاتا تھا جب د مکیمتا تھاکہ رسول خداکی سواری اس کے در وازے سے اکے نکل گئی۔

مسجرتبوى

جاتے جاتے اب کا اونٹ ایک قطعہ زمین برمبونی جہاں اکثرا ونٹ بندسے رہا کرتے تھے۔ اس زمین میں گھور اعماد مشرکین کی کچہ قبر میں محتین جند کھجورکے ورخت تھے۔ اور سہل وسیل نام وقیموں کی ملکیت میں مجا جو سفاز بنا عفراء کی تولست میں زندگی سبرکرتے تھے۔

پیغرسلم کاشترمبارک اس زمین کے پاس میو تختے ہی مبلے گیا یہ بی گوش کی گئی کہا گئے جاسے مذکیا۔ اور گیا بھی تو دو قدم جاکے بھیر ملب آیا۔ اور بہیں ہیر آکے کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہوگیا کہ شیت ایز وی میں ہے۔ او نب بھیلا یا گیا اور آب اُ تر بڑے۔ چونکہ ہے جگہ بھر سے کے قابل مذبھی اس وجہ سے آبو آلیو آب الفعاری جن کی قبر پر آج کا اس وارالسلطنت مسطنطینیہ نی کررہا ہے آب کا اس باب اپنے گھر لے گئے اور آب انھیں کے ممان موسکے۔

فردکش ہونے سے بعد آپ نے اس زمین کا حال دریا فت فرمایا۔ لوگوانا نے اُس کی کیفیت بیان کی- اور آب اُس کی فریداری کے نواستہ کار ہوئے نیاف م جا نباز مہا نبان نے آرز و کی کہ آپ اسے پوشین قبول فرما مین ۔ مگر آپ نے مذمانا۔ آبو کم مددیق سے مال میں سے ونل وہزار ویسے کے اسے فرمدلیا۔ اور

و ہا فی سجد بنا ہے کا اداوہ کیا۔

م مرکعیر اس کامیر میلی ان صفرت ملع کے حکم سے بنی اور حس پرسب سے میلے اسلام کا قبضہ مہوا۔
اور جو آج مک پرجوش ویند اردن اور ولی عقیدت کمیشون کا مرجع وما و میا
ہیں۔ اور میں ووضط کم پاک ہے حسب کی شان مین سرور کا گنا ت صلع فرماتے مہن
"روفتہ من ریاض الحنت کے باع حبنت کا ایک مین ہے ۔

اب اس وقت سے قبلیغ کا کا م باز اونی شروع ہوا۔ اور نیز اسلام کی ارنین چار ون طرف حیثی اسلام کی ارنین چار ون طرف حیثی کا کا م باز اونی شروع ہوا۔ اور نیز اسلام کی ارنین چار ون طرف فتو حات سودھ لکھنا مہائی المذاہر اس خط بر نظر فر النا منین چاہتے حسب پر نور سلام کی شوا۔ ابنا حبوہ وکھا رہی ہیں۔ ملکہ عرب کے مغلوب موسے کے دور ایک الجاری کا طرف المین کے جن میں سے سو کے صحابہ اور م ایک بر ایک اجمالی نظر فر المین کے جن میں سے موسے صحابہ صدود تہدی کر وہ کے نفش قدم

کو ویکھیے بوٹے چلتے ہیں۔

ادر سایہ مونے کی محفر سرگزشت یہ ہے کہ سک مدھ میں بنی نقیر کی دہلی اسلام کے حفرت سرور کا گن ت معلوم کا تبعنہ ہوا۔ سے معدو میں بنی فرنیلہ نے اطاعت حفرت سرور کا گن ت معلوم کا تبعنہ ہوا۔ سے معدو میں بنی فرنیلہ نے اطاعت میں القرائی کی سک مدھ میں فیم برقی ہوا۔ اسی سال فدک۔ بڑیا کہ اور وادی القرائے ملی اسلام کے سائے میں آئے۔ اسی سال آپ نے اپنی رسالت عاقبہ کا فرف پور اگریے کے لیے نامور شایان ادف سے باک کیا گیا۔ بھر طائف یا بالی مثمد معرمین کہ فتح ہوا اور کھی بڑی ست شرک سے باک کیا گیا۔ بھر طائف یا بالی ادور ور آب اللہ اور ور اپنی اور ور اپنی اور ور اپنی اللہ کی اللہ اور ور اپنی اللہ اللہ کا نقر و اور ور اپنی اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اور ور اپنی اللہ کی کی اللہ کی کی کی اللہ کی کی اللہ کی کے

تبليغ

نتوحات المراث عرب

٥ لؤع الملان.

ب کے خطوط جاتے تھے اور مرحکہ ان سے اسکے سرتھ کا یا جا ما تھا۔ مسلم مسك ابتدائي زمان مين أب في انتقال فرايا- أب كي وفات سه الانتها عرب سے تازہ ایان لا فی الون پر طرائر از را دج اب اوگون سے عربی وت المین الانات-لیا۔ تعض سنے وعوسے نبوت کرویا۔ اور اسلام ابنی صرود کو تھیور سے مکہ اور میں ى چارولوا رايون مين محصور بروگيا-

حضرت مسدیق اکرخلیفہ موسکے۔ابتدائد آپ نے بری سرکری سے عرب مرتدون کو زیر وزبرکیا ۱ ورمنید می روزمین ۱ سالا مسنے اپنی وسی وسیع جدین بالین جورسالت ما سفلع کے عمدمبارک مین قائم بوطی محمین - عبرکو دولت اسلام ان اتوام کے سامنے عبی میس کی جاسے جو عرب سے

اس زماحنے میں متنی بن حارثنہ تعبیلہ سنی سشیرا ن سمے ہ مرمدی واق برتاخت و تاراج کرتے رہنے تھے۔ جناب مید تن نے اوالون سے رريا فت كياكد برملني كون مبن اور كييسے خص مبن معلوم مواكر كو ايم مو لي فض منین-برامتبارے المجھے بین- ان کےنسب کوھی لوگ اعلے سلیم کرتے بین

باعتبار داتی خوبیون کے تھی اُن کی دوردور شریت ہے۔

محفرت مسدلی کے دریافت کرنے سے حبدر وزىبدنو د تننے بار کا و خلافت مین حا فرموے اورع فس کیا کہ مجھے آب بیری قوم پرسردار مقرر کردیجے عجردی ال عمبيدن كوكسيساسبق ديبابون معنرت متدلق في أن كي درخوا ا کی- اور وہ اپنی توم سے سروار میں سکے مرتنے سے با ہرنکلے۔ اورسشرقی وشمالی ا هنلاع عرتب کی را ہ لی حمال ان کا اور اُن کی قوم کا وطن تھا۔ ٹمنی سنے صفرت متدلیق کا فرمان اپنی توم سے لوگون کو د کھا یا۔ حس کا اشربیہ ہوا کہ جولوگ ایمی تک دولت اسلام سے محروم تھے ووتھی ہردیاب موسئے۔ اورایرانیون برجسا ینے سے لیے بنی سنیبان سے پورے تبیئے نے ایک جرار نوج کی حیثیت

ومعرتومتنی نے نوے آر استاکی اور ا وعرضاب متدیق نے فالدی افالدی والگی

يَنْ كُوجِ الجي الجي سيل كذاب كا كام تمام كي موسك على التي تحصر والتى الم

عض كاحكم ديا- اور مننى كولكها كدكل المورسين خالدى اطاعت كرد الغرض خال مپوسنچے - حداد وقوات بران کی مشہور تلوار حملی - اور فتوحات کا ساسله شروع مرو عِندروزىعِد فَى لَد مَجَرُ مِعدَيِنَ اكبرشَام كَى مهم برر واندكر دسبے كئے۔ اورفتوحات ع آق کا سئله مرف متنی کی معمولی مشی سیدگری بر هیوط دیا گیا تھے کہ سال موسین حفرت مسرتي في انتقال فرايا-

حبنا بغمرفار و ق مے عهد مدین سعد بن ابی وقات عراق کی طرف رواند فاردت کی البوئے سے واستے ہی معرکہ آل میون میں شنول ہو گئے۔ اور تھوڑے ز مانے کے ابعددد یاسے و حلب کوعبور کرے ایرانی زبردست فوجون سے مقابلے مین صفارا نتے قاربیہ امو سے بڑی فونرنیری وجان بازی سے معدر سلام مدین فاور بدائن کے ر ملائن البُرجون برعلم المسلام الله الماكيا- يه وا تعد خلافت فآر و في كے دوسرے سال كا ہے۔ اس سے بعد فائتون اور مجابدین کا قدم مرابر آ کے مطبعت ہی گیا۔ گوزرشتی

مجان وطن نے بغیرون کاسیلاب بمائے اکاب قدم تھی چھے مرسایا۔ مسلمه صرمین جنات تمرکومعاوم میوا که مبرونی مالک کی آب و مواسف

عربی نزا دلوگون کا رئگ روب بدل دیا ہے۔ آپ نے ستحد بن ابی وقا می سے اس كاسبب دريا فت كيا- سخة كهاكم مختلف بالاوكى آب و موافع آن كي مورتین بدل دی مبن- ۱ ور اصل بیرے که غربون کو اعفین مقامات کی آف بو

موافق رط تی ہے مہاں ان کے اون اچھے رہتے ہیں ۔

فلافت فاروقی کے تبییرے سال مطلبه حرمین اتفاقاً بلاارادہ اور عركاسي البغيراس كي كه حضرت عمر كو في حكم نا فذكرين اياب ملبند حوصله ا فسرنے نو دبخو دسنرون سبلاحلة اليرسرا وخشكي حمله كرديا- عثمان بن ابى عاصى نقفى والى بحرسين وعمان مقرر موسة أعنون ف ابني جعاني حكم كوامنيا نائب سناك برسن روانه كرويار اورجود مزن عمان كى را ولى-

خلیج عمان کے سواحل ریسے چونکہ تجارتا نہ حباز سواحل سندر براب ا من المات مات رست تھے۔ اور قدیم سے سنجارت نے ادھ سے ایک وریا گارک عمله نتوح البلدان عده الخفل البن اليروابن فلدد فعيره يسه ابن فلدون-

غمان منید تعلقات

كول ركعا تصالمذاعم ن بن إني عامى كو الوالغرى وكعاف كاكا في موتع ملا- درياتي غرمین ان دنون جوب انتا خطرے تھے ان کی وجہسے اہل عرب بحری فوج کشیو سے سبت بھا گھتے تھے۔ گو بعد کے زمانون مین اُن سے طراکوئی حبا زران جی

حضرت عمر في علقم من محزير لتي كومع عسا كاسلام كيلغ بيٌّ مبس حبار ون بيرور الجنَّك بحرى عنها وروم مرره الذكيا تفا- يسب حباز طوفان مين ميتلامبو كعفرت موسكة المصحبابيم ورسى كوهبي أن مين سع بخات نه ملى - حباب فاروق كواس ها دينے كى حب خير الى مخالفة بوئی تو اب نے جوش غم مین قسم کھالی کہ اب براہ دریا کوئی فوج مذروان فروگا اوراسی بنا میمان تک کم عروبن عاص نے دریا سے بیل سے اوص مسر خیرہ آباد کیا تو دنیا ب فآردت في إس كي اطلاع بإك عمر كولكها" السيع مقام برنه قيام كروكم مير تحصارے درمیان میں بانی حاکل بوبلالالیا مقام مونا جا ہیے کہ حب جا ہون اسے ونٹ بریسوار موسے تھا رہے پاس کمپونخون۔

ٔ خلاصه نیر که حضرت عمر تمجنی کسی انسر تو مباه در یا کسی ماک مدیر می معا ای کرم كى اجازت منروتيك تحفي ليكن اس بر كفي عَنَّما ن بين ابي عا فسي مجر أت كرسي جها زون کا ایک بشرا مرتب کیا- اور اس برمبادران اسلام کوسوار کریے سوزی کی طرف ر واندکر دیا۔ اِن لوگون سنے سو اصل سیندھ میرمہو کینے سی شہر تا نہ ہ ككارا ورنوب لوط مارك مال عليمت سع لدس كوندي وإليس آك یالشکرجب بدینل مرام واس الیا توعی ن بن ایی عاصی سے ورسے ڈرتے جناب عمرکوا طلاع کی کہشا پر سی کا میا بی کی خبر آیندہ سے لیے <del>کب</del>ری حما دکا در دازہ کھول دے مگرد ار الخلافت سے جوہوا بگیا اس سے ن کی امیدون کو بالکل خاک مین ملادیا۔ حبناب عمر نے تخر سے فرا انتہا کہ ے برا درتقفی تم نے یہ نوج سنیک بھی ملکہ گوما ایک کیڑے کو نکرای بر محا کے ندرسین ڈال دیا تھا بخداے لایزال اگر پرلوگ مبتلاسے آفت مو سے توان ما دونه من محماري توم سے عبرلتيا ا

عسه تيغوبي-

۵ نتوح البلدان-

حفرت فركا سي باسطوت وجروت فليفهك مكرس الخراف كرنا وما تيرا مله إلر مي خوفناك مجرات كا كام عمّا تام عنما ن بن ابي عامي النه ارا و مصب بالكل ایر بی و این در سے وانعون نے اس سے معرفی اپنے کھا ای مغیرہ بن ابی عاصی کوایک زی بن تھے۔ افوج کا انسرنبا کے بھیجدیا۔ جنون نے شہر دئیل برجملہ کرسے سبت کی وولت حاصل اکی ۔ دشمن کوشکست وسے کے اکنون نے فتح یا تی اور مال سے کے والیس اسے صب وقت منتیرہ و تیل برجملہ آور تھے اس قت ان سے دوسرے معالی عکم عثما آن بن ابی عاصی کے فکرسے سندھ سے بھی آگے لم مد کے اور گجرات سے شہ بروهن ( عظروم ) برامله آورموسے۔

معلوم موتاسے كمتنيره بن ابي عاصى شروتيل كى الوائى مين دانسل مرحق موسف - اورشرر ایک تجارت مینیدگروه عرب کا تبضه موکیا- اس را ماسف مین برديد آئج كابليا ساتبا فكوست كرر باتفاجي إس عهدي برج في مقركيا تحا-مے چچ اس ز مانے میں سندھ کار اجہ تھا اور اسے فی وست کرتے ۳۵ برس موقية تخفيسه

برتو دو کری حملے تھے جوحفرت عمرے عمارہ اسد حدمین کر دیے گئے۔ اور وجليه الواس طرح حبازراني سنعه ذريعه شيء بعدهبي حيند حبلے سند وسستان برموستے جن کا مِنْ تَعَ الله الله مِهِ السَّرِيلِ عَلَى اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ مراره المان م المسابق من الماري مسابق من المان المان الم رافظي الرا وسعاص وقت هما آور مبوسط حب در ميان مع تمام ممالك كو زيرو زير تحا۔ اکرتے اوروشمنون سے را ستہ میا ف کرتے ہوئے وہ حد و وسند پر ہیونے گئے تھے۔ اوراسی وجہسے ہم اُن مالک کی فتوحات کا حال بیا ن کرتے بنین جو عراق وسندك ورميان مين وا قع من -

فلافت فاروقى كے نومن سال السام عدمين الري تخت معرك آرا مكوك کے دب بہاوندفتے مواسط معمین سلمانون نے برصکے اور شمشیر الدار کے جوسرد کھاکے میدان- وہا وند- فارس- خراسان پرقبضہ کیا-اوران شہرون م علم اسلام لهرايا- در اصل اب ساساني شامنشامي كافاتمه موديكا تحا حرث تين له فتوح العادان -مس ج نامہ

م کاب ایران کی

ملك كرمان-مسيشان- كران- ره كئة تصيروس مفيرالشان سللمنت ك مرمدي افلاع محصاور فبن بردولت فسروى كے ملنے كے بعد و بال كے صوبروار جواس عدى اصطلاح مين مرزبان كهلات تعيمت موسك تعديم المال اور نیے ساتھ ان کی خود مختاری کو تھی سے گیا۔ قہم جا ستے ہیں کہ ان تین صواول کے نتخ بوسف کا حال تفعیل سے بیان کرمن- اس کیے کہ سند وسان کی سرحدب ا قع ہمیں۔ اِن سکے فتح ہونے سے صرف اتنا ہی منین مواکہ سند وستا ن محا ستہ کھٹی گیا یاء ہون نے میندوستا ن سے دروا زنے پراٹیے دستک ی کے مغلوب موتے ہی مندومستان برعرتی فتوهات کا اثر مکر کیا-اوراسلام ہ بریم اقبال کے لہرانے کی موامندوستان سے مثہروان کک مہویج کئی۔ مُرْآن پراگر چرسب کے مہلے او توسی اشوی سے اپنی گورنرٹی کے رامانے يين رَبِيع بن زيا دكو بميهج كتصبضه كرلها عما مكر و تكرك فيراجهي كمرج تسليط كيے جمله آو ر ا نیے وطنون کو وائس جلے آسکے لوگون سے بناوت کریٹے ایک جہو کی سی خودنحاراً حكومت قائم كرلي-مستلمه معرمين حبب كرتمام ابران برتسلط كباكيا اسى سال عبدآ لعدين عامر بن ربیع نے کرمان پر حملہ کیا۔ کر مانیو کے اپنی مہادر کوس تنانی تومون کوت اور بلوج سے مردمالکی۔ لیکین ان کی مگاف سے کوئی فائدہ ناما صل موا۔ اور عبد الدر بركران سي محت ا درسركشون ورتع كرت على كله عندا لدى رفتارست تنزعى وراس وجرسے اُن کی فتومات نے خلافت کوکوئی مستقل فا مدومندر ای ارفیج كويا ايك بجلي عنى كدميا ان كرى - وان مبوني اوركيروا ن جاك مودار بوئى -عبدالدكرة ن كى فود فنارى كافائم كرك مستينان مين كمس وال مرزبان کو گھیرلیا۔ اورجب اس نے اطاعت قبول کی نوفور اُ جا کے مکدان براخت ای - ابل مرآن سف و اجرست مدومانگی لیکن کھر فایدہ نموا- مرانی اور مذمعى دونون فوجون كوشكست موئ اورسلها نون سفتام ملك مين فتح ونفرت عسے ایلیٹ میٹری بچاکہ تا ریخ گزیدہ -

لیکن اس ملبل نفرت کی اواز ملبند موستے ہی موا مین اُرگئی اِس سیسے کہ حمال والس اسك ا دريدمقا مات كيراسى طبح مركشي براما و ٥ مصف اخرستكم مومين كافي كا إكبي كميا- اورتنيون ملكون بربالاستقلال صراكا نه فوج كشي بوكى-ایک طرف سیل بن عدی لے بمعیت عبد الدین عبد العدین علیان کرما برحمله كميا ايك بها وعرب نستيرين عمر وعجلي سك ما عقون و مان كا مرز بان مار أكيا- ا ور سلمان ملک کے تمام حیقتے برمتصرف مو گئے۔ دوسری طرف عاقبم بن عمروسنے معيت عبدا تعدب غمير سيت ن كار ح كيا-ميلي بي الرائ كين ويمنون والك ہوئی جوانیے شرر بہ میں محصور مبو گئے۔ آخر می مرسے کی تختیون سے تنگ آکے و ہان کے سا ہ نے سرا فاقت تھیکا یا۔ اورسلمان خراج مقرر کرسے والیس ار وا نہ بیوسٹے۔ اِن دولوں مُلکون کے فتح ہونے کے بعد حکم بن عمر یُغلبی نے مکرا ک ہر نوج کشی کی - حکم سرف رمکران مین و افل می موست تھے کوشہاب بن مخارق اور تهيل بن عدى أورعب آلىدىبن عبدالدمبن عتبان جوكراً آن ومستيتان كى فهمين ر جلے تھے اُن سے جاملے - ہشاہ مکران سنے راجہ سنڈھ سے دو مانگی۔ راجہ سَنِدُ معدایک میارسی فوج سے سے بڑسے جوش وخروش سے خوداس کی کماک کو آ موجود ميوا- لرا ني ميوني-حامي وطن گرد ميون كاستدار ه وگركون عقا- كومري جان بازی سے مقابلہ کیا گر آخر کار مکر آن کا حکم ان جوویا ن کی زبا ن مین رعبیل كملاتا عما ماراكيا- اورسا عربي راحبرت وهم بهي نذراهل موا- مراني اورستدهي فوجون سنے شکست کھائی۔ وہ لوگ اِس سبے سرویا لی سے بھا سے کہ سرون منتشر مرد سکے۔ اور دشمنون نے تواقب میں بیسے جہان بایا اور س طرح حیا ہا قمل کیا۔ وہ دریا جومت ترهاور مکران سے ورمیان مین بہتا ہے ویان کاس تعاقب مروا- اورمیدان ونیگ سے دریا سے کنار سے کک ساری زمرلی شون سے بٹ کئی۔ اورنون کے سیلاب حباری مو گئے۔ یہ فتح حاصل کرنے کے بعد ے رام سندھ سے غالباً کمان کوئی سندھی شاہراو و مرادیے جوسندھ کی فوہبی ماکے الك كوكيا موكا - درندر اسي اس زمان ك بعداف خشكاه مين اني موت سه مرا

تحمن الغنيت مين سيخمس عبراكيا اورصحارعبري كي مفافت مين شاب عم اسنده بك كى خدمت روا نه كيا بحس كي مهو تخبِّت مي دار الخلافت مدّميَّة مين مرَّ مي خوشي كي كُنيًا عرب كي نظ غدا ہے عزوجل کا شکر میرا واکر کے وہ مال سبت المال میں وافل کیا گیا۔ ا متحارعيدي ونكه مكزآن كي سرزمين كود ملجه عيلية التصفي لهذا تب باركا خلافت مین میو کیے توحفرت عرف ان سے وہان کے حالات دریا فت سکیے۔ فتحارف عوض كيايم اميرالمومنيين مين اس مسرزمين كيوها لات بحثيم فود و تكيف كاور خوب دریا نت کرکے حاضر موا مون - دیان یا نی کی تو کمی سے مگرمیو ہ جات سے ورخت لدے مولئے میں۔ اور چورجری مہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر فوج محقولاتی م تومنا كع بيوم سے اورزا بكر ميوتو كيوكون مرنے كا اندنشہ سے ، اس ساليے كەرسىكا انتظام دمشواری سے ہوسکتا ہے۔ حضرت فآر و ق نے فرمایا '' تم و ہاں کے حالا ہما ک کرستے ہویا شاعری کررہے ہو' امکین جب صحارتی رہے سنے دُکی سے دوبارہ تصدیق کی تو آب مترور خو کئے ۔ اورسل اون کو اسکے طریعنے سے بروک دیا۔ تعض بيانات سيمعلوم بوتاس كهاس ملها ورفوج عرب سي ترارون نے بارگا و خلافت سے بیمبی دریا فنت کیا عما کہ آگرا جازت ہوتوسم د<del>ریا۔</del> حذرہ سے اُ ترکیے ممالک سند پر فوج کسٹی کرین۔ غالداً اِسی بنا پراجیا پ عسه ابن انير-

ے بلاذری اس وا تعد کوحضرت عثما ن محیے عہار مین لکھتما ہے۔ اُس کا برا ن ہے کہ آن سے حب عبدالبد بن عامر بن کرنری والی عواق موسئے تو حنیاب عثما ن نے اُن کو لکھا کرکسی کو بدوستان دوانبکر دچ وہاں کے حالات سے واقعت ہوکے آسائے اور محیے مطلع کرہے۔ عبدا درس عا مرنے حکیم میں جبایعبدی کوسو احل منہد مرر وا نرکیا ۔ جھون نے دیا ن سے الیس اسك حبناب ذوالنورين كي خدمت بابركت مين وسي تقرير كي جوسيان صي رعبدي كي رباني خفر فاروتی کے سائنے میان کی گئی۔ مگریہ احرقرین قباس سندین معلوم ہوتا اول تو اِس لیے کہ ملا ذری س روامیت کے بیان کرنے مین متفروسیے ۔ دوسرے یہ کہ تکیم من حبلہ عبدی کا نام فلانت ایمی نی کے مجا بدین میں مهبت کم نظرا تاہے۔ درکسی مقام سر کوئی الوالغری کا کا م کرنے نہیں کیا ا بارا من الشمار حضرت عنما ن سے فی الفون اور دستمنون مین ہے۔ با عنیا نہ طور برخر فرج کریے جب

ماروق كمص معارس مكران كعالات دريافت كي اورصب البي وقدّ ن كا سنا نوقطی ما نعت کردی- اورسخت تاکیدیے ساتھ لکھا کہ ہرگزا کے فرصنے کارا و د نرکیا میاسے ۔ لیکن قت یہ سے کہ حن لوگون سنے یہ وا قعہ مبایات کہ سے وہ اس المائی میں مسلما لون کاسپہسا لارعب العدمين عامر بن ربيع بتاستے مہیں۔ غالبًا اس بیان مین نام کی غلطی مہوکئی ور نہ پور اوا قعد ہا لکا قرانہ

میں وجہ تھی کامسلمان سرحد منبدسے ایکے مذہر صے۔ اور وہ ابتدانا مند کے ایرجیش مجابر حن کی تلوار وان سفے ایک تھوٹری مدت میں ساری و منا کوزیروز کرفیا تھا۔ ان کا الشکر مشرق کی جانب حدو دمندسے اسے نہ براء مسکا۔ کیونکہ کوی ما ی مانعت مبنیتر سی کی جامیکی تھی۔ مرمن خشکی کار ہستہ باتی رہ گیا تھا حب کوسکمان بخوبی سلے کرا تھے تھے۔اب فتی رعبدی سے بیان نے یرد استری بندکر دیا۔ وكون ف جنب عنمان كوشميركيا توخروج كرانے والون مين ميى صكيم بن جسبار

عبدى بمي تعاجر باعنيان مجروير امك سردار كي حينيت ركمت عما عمر حناك مبل

مین برحفرت علی کی طرف سے لوا۔ اور الوائی مین حباب عائشہ کو علا نیرگالیا ك دمیّا تھا۔ بیان مک کے طلحہ کے سم امیون مین سے کسی سف اس کی ما بگ اُر اوی اور اسی زخمسے نذر اجل ہوا۔ مہرتقدیر السی شخص کے یا تھ سے خود حضرت عن ن سے بنے ایک الیسی خارست کا سرانجام بانا بالکل معید از قیاس معلوم موتاً ہے ا ورسب سے زیا وہ مبوت ملاذری کے بیان سے غلط مونے کا یہ سے کروہالا بیان کیے میں یہ کران کی حالت سے زیادہ مطابق یائے جاتے ہیں اس کیے کہ وا ن ریاست ن مجی سے بانی کی بھی کمی ہے۔ اور ویا ن کے واکو تھی اُس عبد مین مشہور تھے۔ برخلاف سندھرے اس کیے کرسندھ کی نسیت کوئی واقعہ ا لیسے خیا لات منین کا برکرسکتا- اسی کیے ہم شنے یہ دا تعات ابن ا ٹیر کے بیا ہا کے مطابق تکھے میں -

عده الييك مررى بجواله اربخ كرارد-

اس سال سلم عدك أفتتا م برحباب فاروق ره فورد عالم بالا بوك إدا م محرم ملامد مركو قرعة انتخاب خناب قتمان سے نا مراب سے انبی فلافت سے الى فلافت رے سال مصلم مدسین اپنے ما مون زا و کھائی فیڈ الدین عامرین کرنزکوجہا وردوا استعمال نے سیت ن کا فرخ کیا-اور کا بل بر عمله اور موسط جواس ز مانے کی بغرانیه کے لحاسے علاقہ مستقان ہی میں شامل تھا یستشان اگر حیر صفرت روق وعهد مین فتح کرلیا گیا تھا مگر کا آب انھی تک خود مختا ری کا تھیربرا اُڑار ہا تھا عبات بن عا مرتبرہ سے سکتے اور کا بل کی دلوا رون سے نیچے بڑی شخت کوا ا کی مہوئی۔ اُم پہگری نے کا بلی جوانون کا مُنہ تھیرد باچھین مجبوراً سراطا عت محبکانا **لمِر الور** كآبل انون ك فيضع مين آكياء يدمند وستان كا دوسرا بحيا كك سع حب يرالمان

> لىكىن اس مين شك سے- اس كيے كوعبد آلىدىن عامركا تقرره مده مده كئى سال معدیدے ان میمکن سے کہ والی مقرم مقرمونے کے سیلے وہ ابطور ایک سپرسالار مر وانرکیے گئے ہون۔ تاہم اس مین شک منین کراس جملے مین سلمانون نے کابل ركونى انيا منيهي الرمنيين والله اورامل كابل كوعرف تابع فرا كريم والسب علي آك يىلىقىش جندىبى رورتائم رماتها كركابل ابنى فطرى عادت كسي موافق بغاوت كرس كيفرخو ومسسر موكبيا-

کابلیون کو اس خودسری سے کھوڑی ہی مُرت تک فائد ہ اکھانے کاموقع اعباسدب مل سکا۔ اس کیے کہ جا ربرس لو کو کلم معرمین لوگون نے الوموسی اسفوی والی تعبرہ

کی شکامیت اِس در وسٹورسے کی کہ جنا ب وی النورین سنے اُن ک**ومعزول کرکے اُجگی** عكرعبد آلىدىن عامركوا موركرديا يعبدآلىدىن عامرا بذبوسى اشترى كىظم زابرشپ

ہ دار اور عزلت گذشی کی زندگی سبرکرنے والے سختی ذکھے۔ بحبی سے

ت سپرگری تقی سنوزعنفوان مشباب تقالیجیبیں برس کی عرفقی۔ اور دل مین

کوالعزی اورملنده وملکی کے جن رہات عبرے تھے۔ جن کے عجرت کے لیے کورم

تجرہ کامیدان مبت وسیع تعا-اس وجرسے لداسلام کے وہ تمام مقبومنا ت جو سے ابن ائیروابن فلدون

سشرق كى طرف تصحصب والى لَجَره سم ماتحت موت تصر ا درا ومعرس تام مالك مين عين والى مقرف امور موت تف سبكواتكا مطافت والى تقروبي سي درسيع سے ملا كرتے تھے۔ اور اكثران كا تقريمي والى تقريمي والى تقريم ی اصطلاح میں یون کمنا جاسے کہ والی تقبرہ گورٹر جنرل موٹا تھا حس سے مانحت کام مشرقی مالک کے والی گورنر مواکرتے تھے۔ اسی طرح تام مالک مغرب کے لیے مقر کی کورزی تھی۔ سارسے افراقیہ اور اس زمانے کے بدرجب اندلس (امسین) فتح مو تو د بان تمبی <sup>دا</sup> بی مفرکے انتخاب سے والیا ن ملک کا تقریبوتا تھا۔ یہی انتظام طباب علی نے انسے عدرمین تھی تا مُر کھا۔ اور بنی آسیہ سے آخرعمد تک بروبراسی طریقے میلال ر با بنی عباس سے عدمین به طراقید مدل کیا اور کو رسرفرانسان کو گور سرخرل کی نثیت احاصل بروتي-

ابن عَآمِرِ ف إسعمد ب برمتا زموت بي برحكم كا انتظام كزاها إ كيونكما ک مدلیکا من لک مشرق مین گرکه مکرر وسه کرنتے کیے جاتے تھے چند ہی روز لبعد باغی عجرس تيتجبه المحفات تفي اورب فوجهش كيم ن سيخراج وجزير مزوهول بوتا تفا- إسل بم ہے کدادگون نے عربی فانخون کے مزاج کومبی ن لیا تھا۔ اِس بات کا تو تجربہ موگیا تعاكم أن سے مقابلہ کرسنے مین خامیا بی کی امید مندیں۔ لیکن ساتھ ہی بی تھی تھے تصے کہ اگر ا کے سامنے سر تھ کا ویا جا سے توان سے زیادہ رحمد ل اور ورکزر

كريف والاتجى كوكى منين-

اس خیال نے بین الی سیداکردی کرسیتان کروان و مکران اوردیگرسترتی ممالک سکے حکمران ملکہ ان ممالک مین سے سربرشہر کی رعایا کا قاعدہ ہوگیا تھے۔ كرعرني نوهبن أئين اورا مفون في حندر ورك مقابل سي بعربراطاعت همكا دیا۔ فاتحون نے رحم سے کا م ہے کے ان کی خطا معاف کی۔ اور جزیر شخص کر سے ووسرى طرف كي مان كا جا نا تحقاكم ان لوكون سن عجر علم بغاوت ملبندكر ديا عموماً إ شهر بلکه ملک کثرت سے ملین سے جن کوع بون سفے اعدا کھوس وس و معمر متح کیا اور و پیم رئیسے ہی باغی سے باغی تھے۔

حِنْا يَجْدابن عَامرن ولايت لقبره كى باك النب يا تعمين لے كے ج ومكيما تو

ام سرقی ممالک فتنهٔ و منسا دا وربغاوت کی حالت مین نفراکے۔ م عنون نے سیکے اسکا ماکلیان ميل عبداتعدى عيدني كووالى سبتان مقركيا-ابن عمياك مها درافسرته يجلي بابي عامرًا ی طرح جیکتے اور گرہتے ہو کے مہو تھے اور کا آل تک تمام باریسیٹنان پرمتعرف ہوگئے ووتین سال کے بعد عبد آلدبن عا مرف ابن تھیرکو ملماکے حراف بن فضیل برجی والحكسيشان مقركرويا-رومبری طرف ابن عامر نے عمبیدالسدس محرکومکران کا والی مقرر کرسے روہ لیا۔ ابن شعرهی کئی بات میں ابن عمیرسے کم منین رہے۔ انفون بے مر آن کی رہن يرج تا خت كى توسر شون كوسر صد تتبدك مارت اوز تابر تو دشك تين دي تىسىرى طرف كرمان برابن عام نے عب الرحن بن مبتیس كودا بى مقررك جعون نے اس علاقے کو سرطی زیروز مرکے مطیع الاسلام بالیا۔ کو برانتظامات منایت عمد گی اور کہ تقلال سے کیے گئے تھے مگر حیدر و زبعد جو ابن عام نے دیکھ توان مقامات مین دسی شور وسرنگا سرتها و رکیم اسی طرح علم انوا وت وخوی سری مجدنوات سرطرت سے ملبند کیا جارہ تھا۔ مرف ایک البتدان دابیون سے بی ہواتھا۔ عبداللدين عامرف يبربك وكهرك ووسفركا اراوه كرويا اورواسان می را و لی جہا ن سے بیٹھ کے اِن ممالک کا انتظا مرسبولت وہوسنداری کیاجاسکتا تھا۔خلاسان میں مہویے کے ابن عامرے عباش بن سودسلی کوکرآن برروا نہ لما-اورویان کی حکومت عبی الحبین سے تسفیرا ختیا رمین دی-اورسیتان ب رتیج بن زیاد حرفی کووالی مقرر کرسے روا نرکیا ۱ ور حکودیا که باغیون کی مسرکولی مین كوني دقيقد مذاكهار كمين-مجاشع بن سعود نے کرمان کا فرخ کیا ا ورجاتے ہی شہر سمیند پر ممل آور اکرمان ہر مِوسلة مقاسل كے معدشر فرا فتح بوكيا -كيونكه شروالوك سف ابني عادت الله عالم كيموانق الحاعث تبول كى اور اكرهم على شعك ول مين محبت كيم فقد كالبوا مقائكران كواصول اسلاميهس مجبور بوسك أن كى درفواست منظوركرا

ے ابن اثیر-

پڑی۔غرمن مجاشع نے شہر می تعبینہ کیا۔ امل شہرکونیا و دی۔ لیکن اب کی مرتب بالاستقلال حكومت قائم د كھنے كى غوض سے اكفون كے تميد ميں اپنے ليے ايك ليسا قصر بنایا جو مدتون قعرمواشع سے نام سے مشہور یا۔ بیان کا بخولی انتظام رسمے مجاشع نے ایکے قدم طرمعایا اور قدیم دار اسلطنت کرمان شهرسترجان پرحمار کردیا۔ سفرو ا پوك نے شہر کے کیا کک بند کرالیے - اور مجا ہدین سنے فوراً شہرکومحصور کرلیا۔ حیار ہی روز تے می مرسے مین اہل سیروان مدہ اس موسکئے۔ اور اخری دا اُ کفون سے نیمن ناتخون کے پائھ میں وسے دی۔ می تقع نے شہر برقبضہ کرکنے اگر حدم ا انکسی كى حان لىينا ندلسيندكى گرمصلحةً اتنا خروركيا كداكثر ايل شهركو جزفتنهُ وفسا وين مرسنگون كي شيت ر كفت تھے علا ولمن كرديا-

اس کے بیار میا شع نے بیر مدر کے جیرت پر حملہ کیا۔ میان کے اوگون نے تجي مقا مله كيا اورجب ايك سخت شبكست كمعالى توعرى تلوارون سي استحم تعكاك كمرن بوكئ - إن برمي ترس كها باكيا- اور فانتحون ف شهر رقب لرسے کھوڑ ون کواسکے مہمزرنہائی جب مجآشع شرفقس بربہونی توسیرہ ن سے عِلا وطنون سنے جو بہال آکے تیام بذیر مرسے تھے مقا المرکیا۔ تجا نطع سنے اُن کو ایسی ست دی کہ گھر تھیو کرچیو درکے کھاگ کھٹرے موسلے ، اور مجاشع کی و مہشت ويكر ملا دمين حاسمته با دميوسئة - محاشع نے ان كى حكّبه عرب خامذا لون كومها ك لسبايا غرض اس طرح مي شع سف ساراميدان دسمنون سسے خالي كراليا - اورق مرميا شومين المينة كرمان برحكوست شروع كاي

يتومجاشع كى كاركزار مان تقين ا دهرسيتان مين ربيع بن زيادحرتى سف جو ریع بنا دا حدا وری شروع کی واس کاسال دون قائم مواکد رہتے نے جاتے ہی سب سے میل كاحمسكم العدرات براس تنبري سيعتا خنت كاكه وتثمنون سيح بناسط كحيه ندبني-اورويان كادميقا د قلعہ واری مسلما نون سے یا تھ مین گرفتا رموگیا۔ وسیقان نڈکورسنے بہبت کیے ما ل و دولت بطورفديه نذركيا توجان كجي اوربه وعدكم اطاعست اسبي قلعه براستعرف

سه ابن اثیر-

قلوزات سے بڑھ کے رتبع نے شرکہ بھا کیا۔ اہل ملر نے سرا فاعت تھ کا دیا۔ تو ہ آگے بڑھا اور ذریج کی طرف روا نہ ہوا۔ راستے ہیں شہر آ شت بڑا۔ بہان کے لوگ ن سف مقاملہ کہا سخت را ای بھارت اور آشت والون کو ذرا مفبوطی سے السنے کی بیسزا ملی کہ ان کی بسب سی جانین تلعت ہو مین اور نہرار یا اہل شہر کی لاشیں ہاک و خون مین نمالائی گئیئن۔ اس بڑھی نتیج ہی ہوا کہ برعاجری حا فر ہو کے اور اپنی باتی ما ندہ جانین فاکو حالے کر دمیں۔ و تبع نے بیاق سے بڑھ مدکے روا وی میں نا تشروز اور شروا و دومفبوط شہرون پر قبعنہ کیا اور آخر نرایج کی دیوار و ن سے بڑھ ہے۔ جانیو کے ایک برقبار و ن سے بڑھ ہے۔

مرد بان مذکور و اون سنے مقابلے برا ما دگی نیا مبری - اور تبیع سنے بہرہ پار طرف سے مرہ کرلیا۔ ویا ن کے حرفہ بان سنے ابنی کوششوں بین تھیک سے اور عاجرا کے آخر بیا م صلح ویا - افہا لا طاعت کیا اور در نواست کی کدا جازت ہوتو میں خود امیر لشکر کی خدست میں حافر ہوگے ابنی جائی کجنٹی اور اہل شمر کے لیے امان کیا خواسٹ گار مہدان کر تبیع نے اُسے اجازت دی - اور حبن قت وہ حافر مواہد تو اُس نے تمام مہدا نون کو رہی ہے ہے اور حالت میں یا یا کہ و تبیع سے لے کے ایک اور حالت میں یا یا کہ و تبیع سے لے کے ایک اور خلالے کو تبیع سے لے کے ایک اور حالت میں یا یا کہ و تبیع سے لے کے ایک اور حالت میں یا یا کہ و تبیع ہو تا کہ ور اصل پیس کم افوان کی ایک جکمت علی تھی جو ابنی مہیت بھانے کہ مرف رہی ہو تا ہے۔ مرف رہی ہو تا ہو کہ مرف رہی ہو تا ہو کہ دیکھیا کہ وضع میں تھے ۔ اِس قار بر نے انہا لورا اثر و کھا یا اور میں مذیب سالمان اِسی وضع میں تھے ۔ اِس قار بر نے انہا لورا اثر و کھا یا اور مرب ان مذکور علول کے سالمن کا کھی ایک ایک میں اسلمان اِسی وضع میں تھے ۔ اِس قار بر نے انہا لورا اثر و کھا یا اور مرب ان مذکور علول کے سالمن کا کھوں ہو ایک میں تھے ۔ اِس قار بر نے انہا لورا اثر و کھا یا اور مرب ان مذکور علول کے سالمن کے کھر امور کا من یہ تھا۔

ہرتقبریصلے ہوئی۔ شہر کما نون سے سپردکر دیاگیا۔ رعایا پرجزیہ سقر موا۔ اورسلمان جن را نہ جن وخروش سے شہرین داخل ہوئے۔ ذریخ نتے کہ کے اس شہرین داخل ہوئے۔ ذریخ نتے کہ کہ تہری دریا سے انتر کے اس شہر مالی ہوئے دریا سے انتر کے اس شہر مالی کا نون پر خمیدا ندا دہوا حس کی نسبت کہا جاتا تھا کہ جبال مہلوان رستم وسنان کوالی دہون تھا۔ درستم کے نام کی وقعت رکھ لینے کے لیے کا وُن والوں نے نکل سے مقابلہ کیا گاؤں اولوں نے نکل سے مقابلہ کیا گاؤں سے امکان میں کیا تھا آ

ت كما كى اور اطاعت قبول كى-ترمیع این فتر حات سے سلسلہ کو اس حد تک میونجا کے والس آیا۔ اور میج بن أكد مقيم بوكيا- ايك سال باس شهرين ربا- اور عجرابن عامرك بال والس كيا میں بنی مگر برایب عامل کومقرر را گیا۔ اس سے جاتے ہی اہل سنیتان کو م آزا دی کے فرسے یادا سے۔ فورا مرطرف بغادت شروع مولی عس کا نتیجہ یہ موا ان لوگون نے تہیم کے مقر کیے سوئے عامل کو نکال با سرکیا۔ اور حکم ازن کو عفر می الرائی اورمقاطب عنورد کھا نے گئے۔

ابن عامرالیسے لوگون کی سرکولی کے لیے خراسان مین تیا رمبھیا تھا۔ اس بدارمن بن سمرد بن صبیب كود الى كسيتنان مقرر كركيدد اندكيا-عبداً لرحمل كا بُرا نے تجرب کارانسر تھے۔ اور سر حکبہ ان کی وقعت مانی جاتی تھی اس کیے کہ وہ خیرالقرون کا تبرک اور خباب سردر کائنات سے اصحاب مین تھے عبرالرحمن میں تمرہ ن مره كالما الي فرا المرهد كار المع عدا مرة كرايا اورا ليساسخت ملي كيابل شريف بناه

المانكي اور بمرعددا لهاعت كميا-

إن بها دراورمقدس معابى رسول دندرنے درہے سے برص کے سترمدے مُامُ اس علامتے پرتسلط کیا جو زریج اور کش سے درمیان میں واقع کھا۔ برا ہ خشکی جب عسا كاسلاميه سرحد مندريميونج من توميلي مبل مندومستان كي زمين كا جمع مانون سے فیضے میں کیا وہ یہی سہتے۔ اور ابن سمرہ ہی وہ صحابی میں خبون س مسيك ابنى الواركاسايرسرومين مندير والاسيمقام اب سنرهمين ملين ه- ملکملوثبتان کے شالی ومغربی حدو دیرو اقع ہے۔ ان دنون سارا ملو خبتان ۔ مدمدین شارکیا جاما تھا اورر احبر سندھ کے تبطیع مین تھا۔ اُس وقت سکے افیدمین کوئی ملک بلوحیتان سے نام سے منین شہورتھا۔ ملکه مران وسیسال سے ستروه کی حدین ملی موئی کفین-

عبدالهن بن سمره في أس مع لبار أس زمين برعمي قبط كيا جورج اور دوان سے ورمیان میں واقع تھی۔حب وہ شرووان پر بیو کے تووہان سے لوگون نے کو و رومین جا کے بناہ لی۔ مگر عبدالرجن بن ممرونے ویا ن بھی ان کا

علاقرسنيع يرواني

بجيا مجوالا وركوه تروركا عامره كرفيا وزورايك فبتكانام مقاص كامندراس مما رفاع كياكيا تيا اوراس وجهت اس كانام مى كوة زورد كيا-ياب سون كاتف وریا وات کی انگھیں ساکھ اس سے چرسے ارتف سے کردی کئی تعنین م خرا غیول و مرکشون سنے اطاعت تبول کی۔ عبدار حمن ادر من سحيم ابى اسلامى كمعا كمدست تكبيرين كتة بوسف ابا ما متعلى كا مین واحل بوسف اورعین مبت خانے پر جاسے وم لیا۔ مغرور مرز بات عبی دست سبتہ ان مایت جیب ما ضربوا- ابن سمره ف تبل اس کے کماس کی طرف مخاطب بون جو سبلا کا م کیا ا وه يدى اكر ايك ما تحد توطروالاا ورى برنسس سعم أس كى دونون أتكفين ا کھا السکے گرا دس - اس کارروائی کے مجد مرز بان کی طوف متوجم موسلے اور کیا · يه ا بناسُونا اور ما توت لو- مجھے إسسے كوئى غرض منين- مرت تم كوير د كھا نامطور عقا كرئبت مين لفع ونقصال كي ذرائعي قدرت منين ك ابن سمره فے کوہ زورسے فراغت کرکے کابل وز ابلے تان کھی فتح کرلیا کابل در ابل ميتنا ف كوم التحت صلع غومنه (غرني) عقاصب كي علاقع مين إن وونوك ما كاشماركها حاثا تمعا-مسار ا ملك بمستيثان ازسرنونتح كرسك ا ورسرشهرا وربركا نون برا بناتسلط قائم كرك عبدالرحن بنهمره فررمخ مين والس اسك أقامت بنيرير اب وه زما نه الكياكر جناب عثمان كى في الفيت كاشوروس كا مرتم وعراق الباعثمان مین بیل ہوا۔ یہ ایک الیسا فتند تھا حس نے اسلامی توت کوسخت مدرمر سونجا اللی نما لفت اتش فسا دسی طیح دبائے مدد بی اور اخرنا عاقبت اندلیس باغیون نے بڑی شخی وا بے رحی کے ساتھ اس مظلوم خلیفہ کو گھرین گفش سے بیا ساشید کیا۔انسوس رباہی خوزیزی سے میں است جوتلوار ملی تھی تھرند و کی۔ اور مزار ہا ملکا کوف پاک مقدس اورمتی جانین اسی کی ندرموسکین-جنا بعضان كى شها دت سے نبدمسند فلانت نے مصلى حرك افرام المون على الله ابن عمصطفے علی رتضی سے رونی بال - آپ نے خلیفہ موتے ہی حضرت عثمان عسه ابن افير-

ركيب بوسنة ثمام واليون كومغرول كرذيارهما كالمتله موسك عيلي مينيم بب معزول کیے گئے عامر بھی مغرول ہوئے۔جن کے سٹنے بی تمام اضلاع فراساً سیتنان دکرآن مین یاغیون نے سرکشی شروع کردی اور بکایک مرطرفت آتش فسا د کھرک اکھی۔ جناب علی سلے کیے درسیے والی متقرر کرسے روالہ فرکا مكريه اليسانسسا وتحما كمعض انتظامي كارروا كيون ست فروم وجامًا-سب برطره برموا كملاهمه مين واقور ممل كے بعد حب طرفداران حباب عائشتكم والقدرينيان وستشرموك توان مين سي حسكمين عماب عبى في ايني ت منے وار آفن مونے کا تماشامیدان حمل میں دمکھ سے را ہ فرار اختیار کی تحسکہ کے ما تحوحندا ور مجى سكے ہم نداق وہم خيال عرب شركي ، و تكئے جن مين عمران بن ففیل برجمی کانام زیاوہ نمایا ل عقا- الكلم جون في مل سے مالك مشرق كى را مى لى اورجات حیات کسیتان بپوسنچه میمان والے باغی موهیکه تھے اور اس امسلامی سول داراورمومنین کی باسمی خونرنریون سے زمانے میں کسی فرردوری فوج سے آنے عيُ اسيدنه على - أن سك خلاف تو قع حب ان مفرورين كالحجوم اكروه وأن كي سيزيين ين د اخل مبوا- توعربون سے مقا بلہ کرائے گزائ تر مصارک کی تصور ان کی انکھوں کے امنے کھرگئی۔ اورسبھون نے بلا مامل حسکرے آگے سراطاعت تھے اوا۔ اِن عربي بنيا ه گذيبنون كوعمده مُرد با تقريكى-فوراً شهرنرسنج يرقبفد كرليا- اورتما معلا تهستيشان برمتصرف ہوسے آڑا دی سے ایک ٹھیوٹی با دشاہی سے مزے اٹھانے لگے۔ مفرِت عَلَى كوخرِمِونَى تُوآبِ سنے عبدا لرحن مِن جُروطا ئى كور وا منركيا تسكروغيره كوان كي دستبرد برسراوين - مرمعا ملدوكركون موا- عبدالرحن وجرمون سنرا دیسے آئے تھے مقابلے مین نورسی مارے گئے۔ اور م ن کی فوج کوشکست و ے بھٹ کہ نے اور بھی قوت سے ساتھ اسپیٹا تی برحکومت کرنا مٹروع کی۔ حضرمت على ف يرخرسنى توبرلشيان موسئ اورعبدا تعدمين عباس كوج والى لقبرة تحص لكيما الكسى مها درا فسركوها رمزار فوج برسردا دمقرر كرسي مسيتنا آن روا ندكرو تأكر حسكرفي او کانی منراطے اورسیتان ان او کون سے تسلط سے آوا دموہ این عباس نے رہی بن کاس عبری کومیار سرار آومیون سے ساتھر واندکیا۔ اِن سے ہمراہ

مس*ك*ركا تسلط

اس کے مطبع کرنے مدن کائی

دنىبىس

هین بود بی ای ام مینری نے بھی سینتان کی را و لی جو ایک زبر دست سیابی تھے۔ یہ نوج بیونی اسکارا تھے۔

توسیکرے درجے سے نعل کے عیرمقا المرکیا۔ گراب مس کی حکومت کا دانہ بورا ہوگیا تھا تحسکه سنے میدان حبک میں اپنی جان برا دران مرتفوی کی تلوار ون کی نذر کی ا ور ديگريمراني هي اكثر مارسه عليه اورجوباتي تصاستشر بوطي ا إس عدر من سنده برايك مقل اورحنت حماركياكيا. اورمي ميلاحماس جو خشکی کی طرف سے خاص مرزمین سبنده دبر مواتھا۔ اور در اصل بر ایک البیا و اقعم ہے کہ جنا با میرے روانے ساس کمی کو بالکان در کر دیتا ہے کہ ان کے عددسین کسی ع عك برحها دسنين موا- يرحمله إس طريق سے مواكر تفارس فعير فق- عنه مراح عا a اور کیے گئے۔ ان کے مرا ا نامورا ورشرلف عراون كى الكيم متخب اور كارا مرجماعت متى حبس مين مارف بن مره عبدي همي تفعد مارت سايت بي خرب كار اورسربر آوروه لوكون من تعد اِس نوج نے ابنے فروری سامان فراہم کرکے مشکلہ ہو کیے آخر میں کہتے اور کوہ آیا ہے راستے سے سندوستان کی طرف کو ج کیا۔ یہ لوگ برابر کامیا لی سے كهريرسك الراسط في الكان المعلمة الما المعلمة المرسوسة مهان وسمنون ساكيب سخت مقابله کی نومت آئی۔ اس لیے کہ تقریباً مبین برارقیقانی کومہتا نیون کی فیج ان کی مزاحم ہوئی حب نے تمام ورّون اور مستون کور دک لیا۔ عربون نے انبے صلے مین اس زورسے نعرفی الدا کبرالند کیا کہ بی غیر عمولی اورسیت ناک م وانر است میار ون میں گو بچے انھی۔ اور قبیقا نیون سے کلیے دمل گئے ۔ تعبض تو گھبرا سے سلمانو كے پاس جلے آئے اورسلمان ہوگئے۔اور باتی ما مذہ لوگون نے راہ فرار اختیار ئی۔ اس طرح مسلمانون نے غلبہ حاصل کرکے خوب اچی طرح کو کمامار ا اور با مرا ڈ باب والس اسك - رعايا سے سندس سے لوگون كو اعفون سے اس كثرت سے رفه اركبا تحاكه كنت ببين امك ون مين ايب مزارلوندى غلام ان ومستول دم سياميون مين تقسيم كرد بيميه

عسبه ترمبرج نامردنتوح البلدان

المرملك اوراس مطيرين مت والخين والس السف مي بنين طلك فاك سند المروكسف كي مي على مي - دوسرس حلى مين جرك وه بلادنيقان برحمله آور عص خرزي كه جناب الميرالمرمنين قلي سف شرمت سها دت بها اور حيّا ب مسبط اكبري ومنا است منا ویربن ابی سفیان فلیفه بوسے - اس امرے مارث کو بومنین انسرد وول ارديا تفاكديكا يستعمه مدين كجهاسي افيا ولرى كاسر صدخراسان سم قريب اياب سخت ادرجا نبازی کی الحرائی المسقے بیوستے سے اپنے رفقاسے خاک تیقا ک میں شید ہوئے۔ ہم امیون میں سے بھی کم آ دمی نیجے در ماسب سے سب نزر اجل موے۔

یہ واقعہ جنا ب معاویہ کے عدر کا ہے۔ مگر بہنے مارٹ سے حالات کے سلسلے مین بیان کردیا تا که بچر سمین ان کا تذکره دوبار ه مز میشرنا فرسے-

سبتان پرار حرفت کے کوتل کرکے رہتی عنبری نے بورا قبینہ کرلیا تھا مگرچندىي روزىعدد مان كے لوكون سف حسب عاوت كيورسرتا بى كى- ١ ور ت بيان بركم بخصر سب كرمان وغيره مين عمى علم مغاوت ملند بوكيا وحفرت على نے لوگون سے مسٹور ہ کیا کہ ان ممالک سے لوگ اپنی شور وہشی سے کسی طرح ما ز منین آسف ان کاکیا انتظام کیا جات یا بن قدا مرسف راسے دی که آپ زبادی از آوکواس کام کا دسروار بیجینے وہ سبت ہی مبوستیار اور لائق شخف سے اگر دلات ایرمالک اس سے ماتھ میں دے وسیسے کو اس کے کو اس کا انظام اوم احسن مو ماسے گا۔ حضرت علی نے اس راسے برعمل کرکے ساسلہ موسین رنیا د کووالی فراسان مقرکیا- اور ان تمام ملکون کی حکومت بھی اس سے

ا تحرمین دسے دی-زیا دور اصل ایک لائق تحض تفاد اورسیج بوجیسے تواس عمد کے ولتيشنون (علمسياست مدن جاننے و الون) مين اول ورجه ركفتا تحا- ال

نے تمام انتظامات منابیت شاکستگی سے کرسیے۔ بناوت کرسف والے گروہون امین باسی اختلاف سید اکری معبدان انگریزی مثل و بداندا اید کانک ربایم

ا مجوف في الداد وفتياب بوي سب كوكم زوركرك ابنا مطبع بنا لها- اسى وقت ميليمل

معرنبا دت

حضرت تقلّی نے زما و کے نام کو انعمار ا اور اسی زیانے مین اُسے موقع ملاکہ ا آب کوایک منتظم اور لائق والی ماک نامت کرسے مگرا نسوس کراس کی تر تی لی بنا خو دحنیا ب علی مرتضی سے یا تھدسے طری جن کی نسن کوا س سے اور اسکی سل سے باعقون سے بڑے بڑے مصائب أعفانا يرسے اور اكثر يادكا را ن خاندان نبوت کا خاسمر ری کی اولاد کے یا تھے ہوا۔ اب اس سے زماد كيا بوكاكرسيدالشدد رجناب اما محسين عليه السلام كاسرمبارك كاف سے إسى ما و

سے سامنے رہاں۔ منتب صین ابن مجرکے کاری زخم نے خباب علی مرتصنی کا کام تمام کیا جنا است منتب صین ابن مجرکے کاری زخم نے خباب علی مرتصنی کا کام تمام کیا جنا است سبطاكبراما محتل فليغربوك مرجب آب في وكيها كرساري وب تتنه وفساً وسل عجرى بيوني سب اورجاب مفاويد شف على روس الاسمه رسول السداور اميرالموسنين كدلاناشروع كرويا بيى منيين ملكهشا مي فوجسين مقابلے کو بھی روانہ ہوگئیں تواب سے نہایت ہی نیا گفسی سے اس فلافت پر جواکی ونیا وی سلطنت موکنی علی لات ماری - جناب سفا وید کے یا تھ سرسعیت كرلى اورخود النيه كوسته عزلت مين جاميمي-

جناب من ويضليفه موسك اور بلا استثنا وساري ومناسه اسلام ي ماك اموديكا

اُن کے ہاتھ میں اگئے۔ اِس عہد میں سب کے میلے میں دمشش شروع ہوئی کرمس طرح النگرم سے حفرت على سي عدمين فحتاه ملكون كي حكومت برسي بني أميد سل السي بني يا سنم مقرطیے گئے تھے اس اب اس کے خلات بھر بنی اسیدها بی والی مقرر کیے جائین- دلامت تبعرہ کاعہدہ عبدالہ بن عباس کے ہاتھ سے لے لیا گیا اور تجویز موسف كلي كم أن كي حكم كون مقركها حاسب حناب مناويد اسنية كما لي عشرين الي سعیان کومقررکزنا چاہنے تھے مگرعب آلدین عامرنے جودیا ب عثمان دی الورین العبرامین ك عددين اكان في كالله المام وسه معرموك كم محص مقربونا جاسي اور الالعدادوو كما أكرمن زمعين كما كميا توميرا لرا نقعال موجا سي كارجناب معآديه في منطور ما اور ابن عام كود وباره أن تام ملكون كي حكومت حاصل بوككي جو لفر ٥ سے سے کے دولت اسلام کی افتہائی مشرقی حدون کاس مسلمور

عبدالدين عامرف والى موت بى راتشدين عركه مدد وسندير والنوك جغون نے اخت و اور کو کے عام بلاد این ایک زولہ بدا کردیا۔ اور کو ما اور کو ا سبت كيرمال واساسكحما تفر والبس أشف معتبرور بیون سے بیان کیا گیا ہے کہ سلک مصمین عین اسی سال حب حارث بن مره عبدی خاک قینقان مین شهید موسے تھے ایک اور عربی شهوار عبدلر من نے سِنَدھ برحمار کیا لیکن غالباً یہ فلطی ہے اِس کیے کہ اِس کے دوبرس بعد عبار کرف بن بخرہ کی فوج کے نامور افسرملت نے کا بل کی طرف سے سز کال مے جوملہ شمالی ا صلاع سند عدر کیا یہ اسی سے مراد سے عالباً سند کے قائم کرنے میں غلطی موگئی م ادر دوبرس ملك مجد لياكيا-اب بهر عبدآندين عامر في ومكيما توسيستان من علم بغاوت لبند تعما فبر سقوری سے اعنون نے جنا بعثمان کے عہد من بیان کے باغیون کی سرکونی کی کھی اُ سی مستعدی سے اب بھرمتوجہ ہوئے کہذا اجبر کری وہش سے والایت تقبرہ ای باک انحون نے دوبار دانے ہائد مین لی تھی اسی طیح عبد آلرمن بن سمر و کو می انحون نے دوبارہ والی سیتان مقرر کرکے روانہ کیا۔ ابن ممرہ سے مستنا مومین مسمیتان کی راہ لی۔ مہلی المرائیون نے اس ملک کے حالات سے اعنین خوبے اقت کر دیا تھا منتیتان کی حدون مین و اخل موتے ہی اس تیزی سے طرصے کہ ماغیون اور مرمدون کا قلع وقمع کرتے ہوئے برابر کا بل کی دیوارون کے بیجے تک صلے کئے۔ را مِن جوشهر طرا فرر أُنتج موكيا- ابل كابل كي بيورجب مبيه تطراك اور فانخون في شرك يوائك بندباك تومامره كرليا-اورجارون طرف مينيقين قائم كروين- إك را نے زیانے کی بجارا محبکی کلون نے شہریا وکو ایک طرف تو کہ مے مرا کھا ری بضنرکه یا اس وقت ابل شهر نے شری مرد انکی سے مقابل کیا۔ گرمسلمان اولتے متو شهرمین د اهل مو گئے ڈو کا تکبون نے سراطاعت تحبیکایا۔ کا تیل کا انتظام کرسکے وب المك برمع شرست برحماكيا اورفتح كرايا عمرتزآن كار خ كيا- ميان سك لوك عراون کی آ مرسنتے ہی سنہ حموار کے بھاک سکتے۔ مجاہدین سنے رزان سے بچا ور ه دول الاسلام زمي- مست ماريخ يا فعي

رك خشك برملدكيااولى خشك في بالمساطاعت قبول كرايد عبدارجن بن ممروف وشاكت سے برور كے رجح والون كوليساكيا اوراك شهر برقبعنه كرسمة استح قدم كم عمايا- بهان سے برمد كے ذا بات ن مين وافل سو سے علاقہ غرینہ مراد ہے۔ اس علاتے کے تمام مقامات کو اینا سلیع و منقا د بنا کے کا آب والیس استے۔ کا آب والے اتنے ہی دنون مین مرشی برا ما دہ ہو کئے تھے انھون نے مقابلہ کیا توسلمانو کے جرب دری سے شکست دی۔ اور کا بلمین ابني حكومت قاعم ركفن كا نظام كرك عبد الرحمن من ممره تقره مين والبراك حبان حیدسال مک ابنی زندگی مراصابے کے سکوت مین سرکرے مندھ مدمین واصل برحق بروسے

اِسی سنا معد میں اور معبن کے نز دیا سرائلہ مومین میدآنیدین عامر نے عبراتیں اب حاجب بن سوارعبدی کوسوا عل سندر معنیا - ابن سوا ر مذکور سف بر مد سے قیقاً ن برحمله کسا اوراس سرزمین کی پرخاش مجوقومون کوشکست دے کے مال غنیمت حاصل کیا۔ قیقان میں اپنے سخت حمادن سے ایک زلزلہ میداکرے وہ حیاب مواتو یہ سکے وربارمین والس سی کے اور بارگا ہ خلافت مین تنبقانی کھوڑے میش کش کرے مرخ وسوسے۔

وار الخلافت وشق مین حیدر وزمقیمر و کے عفرخاک تبیقا ن کی را و اادرشادت لى دليكن السوس اب كي الحفين وصلمندي المين موت لا في على- است مي تركي كرومون سي مقابله كياجس كانتيجه برموا كه عبد آند من موار ارمن فيقاآن سي مين یم ندز این موسئے- اور ان کے ساتھ قریب قرمیب آن کے تمام ممرامیون سنع مشربت شهاوت بيا-

ج نامه کے معنف نے جو لکھا ہے کہ مقا دیر نے عبدا تعدمن سوار کویا رسرا

عسده الميث في بحوالة وج ٥ مرت كه حرق مم كيا سِے-١ بن افيرتنا كا مواور لبن فلدول كسر تات بن مرا كل موالكل غلطب اس لي كرعبد العدب ما مرجن كى طرف سع ير تقريم سلم معنى من دلايت بعروس مؤول كروي كي تعد

موار ون پرسردا رمقررکیسکے روا نرکیا-ا ورحک<sub>و</sub>د ماکد" تحر*حا سینیڈر*و کی حک<sub>ی</sub>سٹ ا نے المقدمين او ومان حوكوسستان فيقان سي المسي المشهورسي مين نهاست عمده ا وربورے ندوقامت کے محورے موستے میں۔ اس سے بشیر می دو محورے ال غنیمت مین میرے پاس ا کھے بین لیکن وہان کے لوگ ٹربے شرم مین اورانیے كوميتانى ورون كے باعث ميشه مرشى كے باداش سے بج جا ياكرتے مين " يا فالباً عبدالمد بن سوارك دوسرك سفرسك متعاق بعدي كوف ب معاويد كيميان مین ایسے الفاظ میں جن سے معلوم سوتا ہے کدود کو یا عبد آسدین سو ارکوسیا میل ا دنیامنی اروانه کورسے بین-لیکن بیرالفاظ شاید نا واقت مورضین سے ذاتی تھرت سے میدا موسی - ایفین ابن سوار کی مح مین شاعرکتا ہے۔ وابنُ سوار على عدَّ الله مُوفْدِ الناروقيّ لُسُفِ (اورابن سوارجونو مكشى سكے وقت مينيدانيا باورجي خانه كرم ركھتا عما اور س كبوكون كوية تنيخ كرمًا تها - يغيه ابني نوج كوسير كفتها عما اور دلكمن كوسك موت تفي یر شخص برا نیاض تھا۔ اس سے نشکرین کسی کو حولما کرم کرسنے کی فرورت مَهْ مِو تَيْتَى - ايك ون اتفاقاً أس نے لشكرگا ٥ مين كهين آگ طلتے ويكي تو يوهي یکون چر طما گرم کرریاہے ۔لوگون نے کماایک عورت کو زعگی موئی ہے۔ ا نے لیے عبیس (ایک فرے وارغداج خرمے اور کھی سے بائی جاتی ہے) تیار کررسی ہے۔ حکم دے دیا کہ تین دن اک تمام وگون کو خبیص ہی کھلایا جاستے۔ الله مدمین مهلب بن ابی صفره نے جوعبدالرحن بن مره کی فوج کا ایک نامورسردارنوج عما مند وحستان كاجها دكيا ويمله مذوريا كي طرف سص عما اوريد مران کی مرت سے ملک یہ نیار استد تھا جس کومسلمانون مضیطے مہل یا یا- اگر حیا مو یو نوی وغیرہ دیگرسلاطین اسلام سے اسی مٹرک سے اسے جملے کیے مگر قاری المانان عرب مين مسيمسي مسيد سالار مفي وحركا مرح منين كيا تمام يشالوك كاتل نك آن كُرات مراكم بهام ون كي تهيب بحد كرون سف السانوت ولا ياكوت لى مرت كسى كواسك قدم فرمعاسف كى جُواْت من موتى فيسكسب إن كومسا في عسه بلاذرىر

مون کوتورکے بنجاب کے میدان میں قدم رکھا جوان ونون سیدھری میں شامل محماصاناتها-

مَهلب سف خلافت سے اجازت یا تے ہی اپنے گھوڑے کومشرق کی الاہراء رات طرت طرحايا اور كآبل وليشآ درم درمياني درون سع سرنكال كم منبدا ولابور يرحت حملكها ملتان اوركا بل عدرمياني علاق كواس في ايك بي تا فت من ابنی شمشیرخارا شکا من سے خوت سے ملا دیا۔ وشمن سے شہر قبار آبیل کے قرب مقاطبہ موا اور مملب ف شابت بی جان بازی سے حملہ اور بان کرے زم و سے وی اور خوب مال و اسباب سے کے نیک نامی و سُرخرونی کے ساتھ و البین نے لگا۔ سندومستان کی موجوده انگریزی و ارو و قاسینین جن پر فی الحال عمرومسم الراباكياب أن كوعرف مسلما نون كے إسى شك كا حال معلوم موسكا اور إس سس

مپلے بہدوسی نطرنہ برجونوج کٹیاں کی گئین اُن کاکسی کی نظرنہ بو سخ سکی فہوس کر ای کما بون برکسی کی نفرند لری جو اسلامی تاریخ کے تمام عمدون کو اور ضعبوس ا بترائی صدیون کے حالات کونوٹے ضاحت ا ور منیا سیٹ صحبت کے سیا تھے

تارسي مين-

اسى زمانے مين ممكنت حب مندوستان سے وابس جلا توا رفس اسلالات قیقان مین مہو کے کے اکھارہ مرکی سوار ون سے ووجار مہوا۔ یرکڑک با وجو و المورون کی کی تعدا دسے الم نے برا ما وہ بو کھئے۔ اور آخرسب سے سب جوانان عرب کی ادمین کانے کا تلوارون كالقمرموك-إن تركون سے تحورون سے عيال اورومين كئي ہوتى عتين مُملّب كويدوض نسبند الكي اوربولا يرجى بمسع زياده إس بات كمستى منين ہیں کہ انبے مکورون کے عیال دروسین کائین یہ پرکہ سے اس نے انبی اور ا بنی فوج سے عام مکور ون سے عیال اور وسین کا ملے والین - اسی وحبست لیتے مین کراسلام میں مُعلّب مبلاغض ہے حس نے محمول ون سے ملی پروفع اختیار کی معمین نیم کی توائی کامنوازدی ایت ایک سفرمین کیافوب و کفا ماسی کسا سے س الم تران الازدليساة ببيوا بمنته كانوان مبيل المركب عمسه طاؤری -ــه ابناایر-

کیا تم نے قبیل از وکے جوالوں کو اس رامت منین دیجھا حب انخون سنے شر مین پراو دالا تعاکر مرات کی ساری فوج مین دسی اجیے نظرات تھے) مُستَب كاجله كاتل كى طرف سے عما مرسيد حكار استربانكل عداكان تھا۔ ویان عبدالبدین سوار سے شہید ہونے کے بعرجوانتظام کیاگیا اس سے فیکت کوکوئی تعلق مندین حب عبدالدے مارسے جانے کا حال معلوم ہوا سنائيه الوان كي حكير ترمير رمي دين الي سقيان في تناك بن سلمه بن ميتن ندلي كا حله- الورواندكيا- يبتخف عالم وفاصل اور ضرا برست عما يمت من يرمبلا شخف ب حسب منے فوج والون کو کملاق کی قسم دلائی۔ ستنان سواحل برایا۔ کراک کو اجوسر شخاعت و کھا کے فتح کیا۔ اس کی آبا دی ور ونق مین نزتی ولائی۔ حیدروز اقیام کرے وہان سے سٹرون کی سرسنری کاعمدہ انتظام کیا۔ اِسی تحف سے بارے میں شاعرکتا ہے۔ رائيت بذيلًا مدنت في مينيا فلات نسا يوالسوق لها فكراً اذارفعت لعناقها حلفا صغرا لهان على حلفة ابن محبق رمین نے نزیل والون کور مکھا کہ آکفون نے اپنی قسم میں ہے جہ اوا سکے جور و و ن كوطلاق وسے دينيے كى تسم كى نئى باعث اليجا دكى كر تھے اس محق لى قسسم آسان سے حب كه عورتين كرونين انفا الحاسك سونے كى باليان كھا الى) ا بن كلى كا بيان سے كەمكران كواس سے ميشتر صلىمن حبار عبدى فتح ر میا مقالیکن مکن سے کرستان بن سلمرنے اس کو دوبا اُرہ فتح کیا ہو۔عرب الی فتوحات کا حال حن لوگون نے تفعیل سے دیکھا ہے ان کے نزد کی بیا امرسب مى قرمن قياس موگا- اس كيه كرعب في ميسيداك مشرون كومتعدووه فتح کیاہے۔حب کی وجرسوام ن کی رحمد لی سے اورکوئی منین موسکتی۔اس کیے مفتح کرکے لوگون ہروہ اتنا تشدر کھی مذکرسے تھے جتنے تشدد کی ایک تخ و فرورت ہوتی ہے۔ اس کے معبدزیا دیے سواحل مبد سرمات رمن عروفردی ازوی کو راشدازوك عسه لادري-

ر دا ذکیا در اشد بن عروب بری عرب سے مبت بی شریب خا تدان سے تعااور اس ساغه واتى لياقت اورنو بوين مسيحى أرامسته عنا كم منى بي مين أس سف عي عت کے ج سربھی دکھا دھے تھے۔ جب زیاد نے سنان بن سلم کومعرول کرنا چا یا سے آن نو<sup>ن</sup> الفاقاً يرشرلفين النفنس مها ورموا ويرك وربارمين مبش كياكيا ا ورأس كے تمام ا وما ف فا سركيے كئے۔ معاوير سنے إن اولها ف يرأس كى بيان بك قدر كى كرائے برا برمريه خلافت برسجياليا ١٠س سي بعرتهام اضال فوج كي طرف مي طب موسيكها ایرایک بے مثل محف ہے۔ تم سد ، اوگون کوجا سے کماس کی اطاعت کرواور سے معرکهٔ کارزارمین تن ثنیا نه چیور و دسیرکه کے مرآنشدکو کمرآن کی طرف و واندکیا کرمهم سَنِدَهُ كاكام سَنان بن سلمكي جُكِرِس كام وس-وس سے ساتھ ہی جناب معا دیں نے سنان کولکھا کہیں داشد کوروائد کہاہے۔ یر مہوکین توتم مکرک تک آسکے ان کا استقبال کرد- اور سنندوست تا م حالات انسکا مدد-سے انفین الکا ہ کرور۔ راس مکران سے قرب بیونیا تو سنا ن فیصب انحسا س کاخیرمقدم او اکیا- پیراس کی اطاعت کی اور تمام معاملات سے اُسے و ا تعت كرويا- أن تمام خالات سع واتفيت حاصل كرك راتشدن سرحدى ملا درفوهكمى شروع كى يكوه ياب والون سي فراح وصول كرسك تيفان برمماركما ويان سي موجرة اور آیند و دوسال کا خل<sub>ی</sub> وحول کشکے مسبت سامال غنیست اور لونٹری فلام فراسم ا کے برس سے قیام میں پرسب کا دروائیان کرسے وہ برا ہ سبوستان والیس کروان بواستدرادر بنج بها ويون تك بوي عماك كويتانى لوكون في جوميد كملات مصاليب ىي سىزار آدميون كروه سعة اكم مقا باركيا مبي ست شام كال الدائ رمى اور ااديشادة، مؤوقت راشد ماراکیا تب مجبوراً سنان بن سله سے السری لوی کی باگ ا بنے باتھ ہ لى دريادكويه خرمبوكي وأس منه ابني فرت مصعبى سواهل بدستان بى كوما موركرديا سنان ودسال مُک دسین قیررا اسی زمان مین احتی موانی نے مراآن کی شان ین يراشي رسم من فقريحط الوروو المعسد وانت تسداك كاررن مست ملادري ب بازری

ولم كاسحساجي كران ولاانفرد منسا ولا المتحسر واور تو دا مي طرف خطاب ميسه ، كمرآن جا تا سے - فرودگا و اور وطن مين بال ا واصله موكيا- است مرآن مجه كيرترى حاحبت ندكتي حسب مين مذحبا وسم من فازلت مین ذکریا ارخسسر وفرفت عنها ولم التهسا بان الكشيريما لحب بع وان القبل بسامعور رادر مین مفراش کا خال سُنا تھا وہا ان آیا نہ تھا۔ اور مبیشہ اس سے ذکر سے تھا تھا۔ اس کیے کدویاں اکٹرلوک تو مجو کے میں اولیفین تعامات ویان کے خوفنا کین) اب بالاستقلال حكومت مكرآن وسرمدستده حاصل كريم سينآن سفيايني كاركذاريون كے عمدہ موسفے دكھائے۔ قنفا كن يرجمل كريے أس سف برى محمندى ما مىل كى- اوركى مبرىداضلاع كوائية فيبضى سين كربيا- اور اخ فتوحات عاصل كرتا اسکی شار اس می مرتب میں مہوسی جہا ن عین مرکز کا رزاد میں نہاست ہی سب رحمیون سکے سا تھ ماراگیا۔ اوراُن لوگون کامحسود موا جواسی موت کوسب سے اعظے شادت تسلوكيت تحف معاويه كا فرعد وهد مدين فودريا وسي مطيعها دسف براه سيتنا ن اصل سندبره بادكياكوج كرنامواسنا روزبهو كالمع عيملافه رود بارست كزرسك جوارض سيتان يمن من بدرسدد المندى راهى و برموسكيكس برخيم الدار بوا- اور ويان سے قطع مسافت كتابوا تنترها ريدها برا- تنترها روالون في جوا غروى سے مقابل كى لىكىن عمدا دسنه أن كونسكست دى-ايني تلوارسيم أن كاممنه كميرويا-اورجيند نمتی سلمانون کی جانین ندر کرسے شهر تبعنہ کرلیا۔ ابن تقرع شاع حواس سغرین

عسيه عبادين زيدادر ابن مغرع كامال جوابعدا فيرمين مذكورس أس كايما ف بيال كرونا خالی از لطعت اورسیدموقع دموی عبادے جراہ اس عمد کامشہور با خات شاعر مزید میں معرغ جرئ مي مشار الغامًا را سيت مين جارسه كا فحط پركيا- اور كمورُ و لا كونا ينطيعت معد الله بادات شا مركو لمع آزان كا موتع بلا- أس ف ايك فوتعديد كيا جونوراً

س کے مراہ رکاب مقاشداے تن تعاریک مرثیہ اور اپ وروول س متعلق كمناسخة. كم بالجروم وارفول لهندمن قدمي ومن مرافيك فتلك لام فبروا بقندهاروس مكتب مغتيثة بقندهار برجم دونه الخنب رمالك كرم مين اور ارض سن رمين سبت معافقش فقرم بلين اورسبت م سرمنگان قوم مین جوشد مرسف اوروفن كن كيے سكتے تندهارمين - اورمس كى موت قدنصارسین لمی سے بڑے بڑے مجمرون سے نیجے ذبا دیا جا آ ہے اور اسى خرجى منين بونخ سكتى ا نيكن عباوب راي وكوولاست كرآن اوربا منابطه فوج كنتى ستروسيكوني تعلق نہ تھا۔ گواپنی حملہ اوری کی رفتا رمین اس سے سوار سند ومستقان کی مرزمین بریکا مک محمورے دوراتے بوئے نکل گئے۔ سٹان بن سلمہ کی مثما دہ مسم بعدج سخف والی کرآن مقرس و کی کشی سیده کا ذمه وارسایا اسندین به كيا وه منذربن حار ودعبدى سے حسب كى كنيت الوالاشعث على يد الوالا مرافعکری کی زبان مرعقا۔ روشویہ ہے۔ نتخلقها دواب المسبكين الالبيت الكح كانت فمشيشاً دميني الشك والوحيان كحانس كبوس موتبن كهسلمانون سح دموارا كمغين حرجيم بیٹ معرلیتے) شاعرکی مانعیسی سے خودسبہ سالارفوج عبّادک دواڑھی مبت لمبی تمی حاسدون کوکا نی موقع بلا<sup>م</sup> نحون سف پوری *لمرچ ذمین نشین کردی کہ ب*ر شعراً ب ہی کی شاہ مین کراکیا ہے۔ عما دیے فضباک ہوسے ابن مفرغ کی گرفتاری کا حکود یا مگروہ اس انحا کا است سورے سے مجاک حیا تھا۔ عبارصب اُس کا گفتا ری مین زیا وہ کرکنایا ہا واس نے زیاد اور سارے خابذان کی سجومین ایسے اشعار کی جن سے مرف زیاد ا در اس کی نسل سی کی نوم بنیان موتی تھی ملکه ابو سفیان ا درخاندان بنی ام مید بر تیج ش چو مین تصین اس مجرکورش شرت موئی میان کاسکد کم کوئی عربی تاریخ ہے حس هیچن بروه محوشهو و دو-

ايب مبا دراورا ولوالغ م تخف تحما- است ي توكاك در تيقان برو فكسنى كى راس الرا في مين سلما نون سف سبت الجي كاميا بي عامل كي- مال فنميت يا تحد اليا-ا ور كثرت ست لوندى غلام افي ولمنون كور واندسكيد ممتذرب ماره وسف اس کے مجد برمدے قصد آرکو متح کرلیا۔ ویا ن عی سبت سے لونڈی غلام نيف مين آئے : نفسدار مي أن بلاوس سے بنے جومکر رفتے كيے سنت مستق اس شركومتح كرميًا تما - مگرشهروالون سنے شامت اعمال سے بھر بنا و مت كرونگي خوران با مخون اس أفت مين دوباره مبتلاموك جس كا عره أيك وفعه عِي شَطِي تَعِيد بسنا ن من بعد فتح قَعتد آردسي قيام اختيار كرايا- ميان كا کہ داعی امل نے اُسے آغوش کی رہے خواب نوشین میں شلا دیا۔ خیانجہ شاعر س سے مرتبہ مین کرتا ہے۔

نى القبر لم تقفل مع القاتلين اسے فتے ﴿ نیا احبٰت و دین

دقيمترا رمين واخل بوا بجرح دمكها توقبرمين كتباءمجا بدين سطح سياتكه والبين ش آیا- البد! البدا قفتاً اله دوراً س سے وادی ! کیسے جوان کو دنیا و دمین سف

قبرسے میروکرویا۔)۔

مندر بن حارودکے مبرعبیرا معربن زیا دسنے جواب اپنیے باپ کی جگ كالعدينة على والى لقرة تفامنازر بن حارث بن الشركودا لى سيد ومقرركيا منذركوا كي سطون كيدائيى بدشكونى بيش آنى كەعتبىدا دىدىن زيادسى بىشىن گونى كردى . مىندرسىي سے زندہ مذوابس آسے گا۔ با دھوداس کے برامیا برا ور اور امور افسر محا دلاین مند الکرا بن زیا دکراسے دو انڈکریتے ہی بنی ۔کٹیس ا بن زیا وک پیشیں گوئی بالکل سمجی من المن العص بلا درى قرق ف كروتان فكمت سے اور بيا كرتا ہے كر ميا ك سے لوگ في اكالي سلمان مبن ما وركه ماست كرفران بن موسى بن يجيه بن فالدا بركل في ميان اياب شهرا وكياب مبس كانام بينار ركعاب وبضرام معتصم الدرك عددين اا وكياكيكما د دسرسے مورخین اس نام کو توقا ان تباسق مین پرسٹرامپیٹ کے خیال بین اس سے مرا و

عيس المادري-

مراده مرمرس تا مين يع

نابت وفي البليم كرنسندر صرود توران كك بيو يخت بى بجار بوا- اور اس بجارى سے تسمی طع نبعان برموسكاة فروس بو ندر من موا منتذر في حبس وقت و اعي اهل كولب كري سے اُس وقت اُس کا مشاخر کرمان میں تھا۔ عبسید العدمین زیاد کو صب متنزر کے مرف كى فرمعلوم مونى تومناسيت متاسعت مواسادرول مين خيال كياكه با وجود بيشكونى مع أس في مرا فكم برعل كرك النبية ب كوفروان كرديا - إسى فيال سيم إس في فكم الولاية عمم ن مندرك ساته سبت الياسلوك كيافواك من بزاروم مي ادراك مندرموم ابن مند كى فكردال كرمان دمستده مقركره يا- حكم جدى مسينه والى كران رسن يايا بكراس مدت مین بخی اس نے اپنی لیاقت دمبا وری بخولی فل سرکردی۔ محكم كے بعد ابن زیا وسف الك دومرسے لائق ومیا درمردارابن حرى بابل كو

الى سواعل سناية ومقركية ابن حري اسك ما كتون خالسك الديسلمانون كومبت فت حات بالا ابن حري ال نخركيف كاموقع دياء اس ف فاك سنده مين مهو الخية ي ميدان كارزار كرم كرديا- الى ولات سخت معركم آراكيان كبين بفتميا بمبوا- اورمال غنميت هامس كبيا بعبض موارضين فيست بين كري بيداً مدين زيار سف اصل مين توسناك بن سلركواس فدمت برماموركيا كف گراس کی طروز سے جو فوجین سندھ پرگئین اُن برابن حری با المی سیدسالارتھا۔ بہر تقرير جركيه موفتوهات كالنبي ابن حرى بيسم بالمدعين تعي شاعراس ابن حرى كا شان مین کت بیفیق

مِنْدِمراً ما إبن حرتى ما سُلاً ب أولالمعانى بالبوقان مارجعت راگرلونا ن مین مین ابنی نیزو بازی سے جوہرمذد کوانا توا بن حری کی نوجبی مقتولون سے محيارا ورسامان مصفخ والبي زاتين)-

## سأتوان باب

خلانت آل مروان - فتوحات مسندهر

اب وه زمانه گیاکه اسلامی خلافت کا دربار ا مایب مهبت فراشا منشا بی معاموان اوربارموگیا اورعبدالملک بن مروآن خلیفه مواحب سے در اصل اسلامی سلطنت کا فلیف والمنتهم الوطري قوت دي-كرنل مآخرا بني تا سيخ راتسبتا ن مين لكميت مين كمعتد من كرعبد آلملك بن وان مے تخت تشینی سے میلے بی سال تعنی مسلمہ موسین مسلما فون منے مرا و سیندمدا یک المراه الى ملك راجبونا ندير كي حس مين التجير كار احد مانك راؤاني راج كنور كم ماتحه نذر اجل مواليكين بروا تعمرا لكل غلط سيعمسلمان اس وقت كاك سترحمك رص ربرمرف معولی مشق مسیدگری کررسے تھے۔ یا معبن سنے کبھی دریاسے اٹاک سے عِفْسُ سُواطُل کے شہرون کولوٹ مارلیا۔ لیکین کسی تا ریخ سے نیتر مندین علیا کم ا**غول ا** س وقت تک سرزوین سندکے اندر محسنے کا کہی اراد ہ مجی کیا۔ اگراس کی ذر ا بھی اصلیت ہوتی توعری مورخ حرور بیان کرتے۔

خلانت عبدا لملك كے دسوس سال تجاج بن يوسعت تقفى والى عرات مقر موا - دینکرستر مدو میره کا تعنی عکوست عراق سی سے محقا لددا عج جے اپنی احكومت سنے ميلے بي سال تعني ملك كم مين ستيد بن سلم بن درعه كلاني كو مكران

ا ورسواهل سنده کا گورنرمقر رکیا-

ایک ناموروب شسوار محدولا فی جوتسائنی اساری اماس محین کی ما داگار تقاحب اسے عبدالرحمن بن استعب کے مقا بلے مین شکست موئی تو اس نے میلے و کمباک سے جان سمائی اور کھیراوہ شعیدہ طور مرجا سے عبد الرحمن کو مارڈ الا۔ اور اپنے قبیلے سے بانسوجرارعرب بمرا ہ سے عمآن سے براہ دریاستدو میں آسے مقم ہوا تاکہ راجہ و آہری بنا ہ مین زیزگی نسبررے - ساحل سندھ برا برسے اس ایب رات کود استرکے دیمن رآ مل کی نوج براس نجراُت سے ا درابسیا مناسب موقع سے حیا یہ ماراکدرآمل سے اسی سرار سم اسیون کو شاہ کر دیا۔ مہتون کو مار ا سے ملاؤدی۔

عبدلملك

جحاح سن يو كى ولات

مین سے عماجوعمآن سے آکے سند مدین مقیم وسے تھے۔ تا م گرد و علافی س خون کااشقام لینے کے درمیے موگیا۔ سیدخراج ومول کے والبی شکے ارا دسے مین متماکم ان اوگون سنے یکا یک مملہ کرسے اسے مارڈ الا- اور مکر آن پر قا بن و متعرف مو كي - تجآج كويه فرمعلوم موئى تونهايت برمم موا ا درعلا في وم سك سركرده سلمان علانى كوجوعرب مين أس قبيلے كى سردارى كى متيبت ركمتا ماخ ذ ارکے حکم دیا کہ اس کا سرکا کے ستجدرسے اعزا میں بھیجا جا ہے تاکہ وہ ایناول كمنظ اكرين - اوراس كے ساتھ ہى مجاتم بن سركميرى كوكر آن روانه كيا۔ مب عدكا مقدمته الحبيش عبدالرحن بن المتحث كي سردا رئ مين عما- علا فيون في عبار لمن برحمله كيا ادروب كال مجاعه كوخرموم وأسه مأرادالا- كيرفيا ل كيا كرعسا كرخلا فت مقا ملركن فورسش سے و بنا مخداس خيال سے عبدالرحمن كومار تے ہى مظ شره مدين ندم عماك سكف والبرسف أن كوما محول ما تحدليا - برى مربانى سع ميش آيا- اور الحنين ابنی مذمات مین کیا میں سیلی بناہے حس کی وجرسے گو یا و آسرے عربون کو اپنے ا وبرغصه دلایا-ا در انخین مجبور کیا کراس سے ملک کی طرف توجه کریں- ورنہ اس سے میلےمسلمانوں کا ہرگذارا و و نرتھا کہسترمدکوانے فکروین شامل کرین وہ مرت بیا ڈی ومون سے لولتے بھرتے رہتے تھے تاکرسینگری کی عادت نر تھو<sup>تے</sup> فى برہے كە دېدا سے زمائر خلافت مى سے ما منت كردى مى كى كى كىسلان آسكى

عدی ابن افیری بان سے معلوم بوتا ہے کہ تنویدین الم کا تقرر فود خلید عبد للک کے زمان کدروسے برا تمامان اس معرفر آمر والبتہ تحق جرف بطور فود معین کرمے روانہ کیا۔ ابی واقع کوملا ذری نے یون لکھا ہے کہ ستقید حب مرآن میں میرسی آدمارٹ فلانی سے دونون بیٹے موا ویہ اور حمد اس کے مقابلے بین اسے عف آرا موسلے يروك فلانت كے مجرم تھے۔ اور ميان حدودستدم مين اكے باغيا نداور بريا وكوميا میوے تھے ستیدحب فلافت کی فوج سے سے ایا توانخون سنے ذرائجی ہروائد کی اور فورا مان بازی سے لیے اکد کھرے ہوئے استیدکی زندگی قام ہوسی کی وہ دا الی مین ماراگیا۔عساکرخلافت بے افسرور اببرمناست ناکا می سے والسی تی ا درود و ونون لوری طیخ ان اصلاع بر منقرف موسکیے • تتجاج كواس حادبة كا حال معلوم موا تواس في المي كما ك ايك مهادم فسرمجا عدبن سعرتمي كوسواهل مذكوره كالمكم ان مقركرك رواندكيا- محاعدا هويخ شمه ميدان جنگ ترم كيا- باغيون كى سركوني كى- اور اسى فتحيا بى كى ر ومين بلا سنده برعمی تاخت د تاراج شروع کردی - برطرت لوما مار ا یحند آبل سے قبائل برنتياب بوا- أس كوسمت سے أن الوالغرميون سے ايك مى سال كاموقع ديا تحاك فرمشع اجل أميوسني اوروه بوندزمين عوا- شاعركتاب-مامن مشامدك لني شامرسنا الآيزميك ذكريا محاما د من موكر اس حدا مين توني برد آزه الي كي ان مين سے جوہے اسے مجاع تير ورون تغش اليه)-مجا عد کے ورفے پر جج آج سے محد میں مرون بن ور اع مری کوما مور کیا۔ اس والی کا تقرروتید کی خلافت سے ذر اسیلے موا تھا۔ لیکن اس کی تمام کارگزاریا ونکرولیدین عبداللک سے عدرسین طور بزیر موسین لمارا ممسف اس کا نذکرہ ا موقع مدكرديا-تحمدين بإرون كوبالتحفيص براميت كالخريظي كدحمان كاكس أس كام كا سین بو علانی خاندان والون کو ما نود کرسے ا ور می کی مجرمین کوئی وقیقه فروکن مذكرسي - تاكرسيد كم خون كا درا بور انتقام موجهس بن برون شفي مليسه مع ين ايك ملان محف ويرفوا باجو زر أ فليفرك فكرست مثل كياكميا. اور أس كاسم 51140

تیج کے باس روائی اور اس کے ساتھ بی ایک تطامین محاج سے ابن مروق دعدہ کیا تھا کہ اگر میری زنرگی اور سست باوری پرہے تواس فیلیے سے تا م لوگون کو ا فودكوك روانهكرون كا-

عرض ابن برون برابر بانح برس تك عبككون اوروا ديون سے فتح اور مغلوب كرف مين مشغول ميد محمد بن مرون جن دنون سو احل سنده يرحك بت كرم إنحااً ن المملَّاء ب ونون ایک عجیب اتفاق میش آیا جودر صل عربی فتوهات سے طوفان کو حرکت مین لاف اصل مباد والا تفا- جزيرة سرآمذيب سمو أن و فوك جزيرة ما قرت كيت بخف. و ما ك سكرا ص نے جونکہ اُس کی فلمرومین عربی تا جرون کی آمد ورفت ریا و دیکھی ا وراکٹر نسلما لگا ج مع ابل وعیال سے وہان سکونت بزیرر ہاکرتے تھے را رخلافت تعلقا براکرنا جائے اسكم فلنق مين بيوند خاك موسئ جن كى تنيم المكيان جدوالى دوارف ومان فيرى تحیین۔ را جبرکو حجاج کے در مارمین لقرب کی صل کرنے کاعمد دمو تع ملا اُ سے ان لککیون کوعزت سے مع تحف و مرایا کے جہار ون برسوار کرسے کو فہ کی طرف وان یا جن برکیرعا می تھی۔ حہا زان دنون لوفان وغیرہ سکے نوف سسے کٹا رہے ہی نارسے اورخشکی سے مِلے موقع جا ماکرتے تھے حب میں فارسواهل سندھ پرہ توديل سےميدلوگون مين سے تعبف دريائ لوشرون سفے جيو ئي جيو أن كشتيون جاكان جاند كو كميرليا- قام ال واسباب أواله ايا- اور أن لوكميون كو مكرط سد کئے۔الغا تا گرفتار مرسے وقت ایک لاکی ہے سی شاجلاً اُمٹی اسے جاج!" س وا تعدی خرادگرن سف حبب می ج سیع بهان کی امد اس اوکی کاوشمنو ن سے ہاتھ میں ٹرتے وکت اسے جاج اسکتا جب اس کے گوش گزار موا تواس ل پر امبیا عجیب از مواکروش مین است جعد ختیار کشانها ای مین کایا پست فرض بس والمحدث تجاج كوافته سعازياده برم كرويا-ليكن ع نكرابك مرطى وان بغير سلوري خليف بمضعين تحيط سكما عله خليفة ولدسك وسيارستا زحوا ل كر محمة كك سندور برستقل في ع كشى كي اجازت و عاصا م اور و عد و كرتا مولا سے جینار وسد اس ممین حرف کرون گائس کا مدار اخل خاند کرد سب باندی

كمرخليفه خفيهجاب دياس يرحهمهمبت برىسبت بمعارف مهبت زياده بون ستحه ا ورمین سلانون کی جانین خطرسے مین ڈالنامنیں اسپندکرتایہ تجانے کواس بر بھی صبريدًا يا اور أس ف دومري عرصني اورجي اورجي ايني طرف سيدروا نركيا و والسيا مرسنا ر کماکہ السیموتع برجب کرخلیفہ اپنی نوج کے خلقے میں گھولات برسو ارتحا اس نے برصے رکاب بکرلی- اورع منی میش کرسے جواب کی در فواست کی- اِس وقت خليفه ب مجبوراً رندامندى ظامرى اور خيال كياكه فيرسى مالى لقصاك كالنشير میلی جی اسین اس کیے کہ عجاج مصارف کی دو نی رقم داخل کرشنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور الم تحد مي فليغ سف سنده كراج و آبرك بالسسفارت يجي اورتاكيدكي كرفين حلد ممكن موا ن لوكيون كوميرس ياس روا فركرده-وأسرك جواب مين لكما كرأن الم كيون كوفرا كورن اورر سرون سف كوما س جومیری اطاعت اور حکومت سے با ہر بہن ۔ حج ج کواس ناکامی برتاب ساکی عقصہ امین م کے مس نے فوج کشی کا حکودے ویا۔ اِس مین کوئی شک بنین کدرا سے وآہرسے ٹری مباری فلطی ہوئی۔ اس زمانے میں عودن کی ہے ڈوک فتمندی سارے عالم کواسی بالسی کامسبق وسے رہی تھی کہ اُن کی اطاعت سی میں امن ہے۔ و آمبر نے کچاتے سے حکمے سے سرانی منین کی ماکمہ یون کہنا جا ہیںے کر سُیوتی بھٹرو ن کوشہ دیا لغرض سب سے میلے تحاج سے حکم سے عبیدا تعدین بنیان دہل روا نہوا عبالیہ سجل کی ملے کوکٹا اور گرحتیا ہوا ہونیا۔ مُراس نے فوج سے کام نینے کی جُکہ خوانی جه مناسكا الشاعت سے اس قدر كام لياكم عين مركة حنگ مين شيد موا- اورشرب سشارت لی کے عالم جاودان کی راہ کی۔ حب یہ خرق ج کومیوی تواس کی تشخیب بعرائے کھی۔ اس نے نور اُ را اوالی عمان مُدِمَل من طبقه کلی سے نام فرمان تجمیعا کمرا بن تنبیان وتبل مین ماراکیا اب سے سالا اتم فور آ اومرکو ح کرو- اس سے ساتھ ہی والی مران محد میں مرون کے نام بھی مرك اس معنمون كا فرمان عارى كما كرتم اف و يان نين سرار نوج ما در كو حورد ل بن فبست مواة فم كسنار عور حالت كي ے فی الرولاؤری

محمد من تبرون خود مي نتح مسيدُ عركي كومشسش مين تحيا جودر اصل اس غوض ليدر وا در كياكيا تعاكد فا ندان علا في جرسية حدين بنا وكزين تحا أس كوقتل و قمع رسے اور سیندور کے حالات دریافت کرے محدین برون نے سیندو عالات درما نت كرك كے ليے بردہ فروش سوداگرون كومقر كميا جولونا السي ورمول ليني ك مبائ سے ممدّ و مكر آن مين أمرورفت ركھتے كئے عيم مرتبل فالباعجرى داستے سے سیندھ برحملہ كرتا اس بيلے كروسى رام سيدها تفااور حباب مقاوير سے عهدسے حصارت عمری يه بالسي تعج وقوت بوگئی تھی کہ دریا سے راستے سے جہا دہنکیا جاسے کیکن مرانی فوج ، ہمرا ہ لینے کی غرض سے بُریل کوٹ کی کا ایک بہت بڑا سفر طے کرنا بڑا<sup>ہ</sup> مین الخون نے سواهل عرب سے گزر کے بورسے فلیج فارس کا حکر تھا ما ورآخ فارس وديكر ممالك عجرس كرزت بوك كرآن بيو يخيمان فحرين سرا مرتب سمیے موسے میں سرار جوان اسے مرا دسیے اور شروتیل کی داوادون منیح دم لیا۔ یتعجب کی بات سے کہ شا ید اشے برے سفر کی مشکلات سے تورس ياس مركوست ادلي فيال كرسك بربل اب بمراه عاد تین موادی لایا تھا۔ کمرآن ہونختے سے بعد اس سے تھنڈسے سے تین بزارتین سوسیا ہی تھے جواتن فری میرکے لیے کسی طرح کا فی منین خا كيه جا سكتے تھے۔ گراسے اپنی اورائی مراہیون كی شجاعت وكرات باتناعما رسندن سے بہان مخت مفا ملہ موا مرا تھی مگ سندھ کی نسمت مین اسکا فعا منتها كم مقبوهات دولت اسلام مين شائل مود عين موكر كارزارين مبرس كا وموت شبط سنبط وخمذ ن من الحدمن كرفتار تهاد سندمي فوج سار است كرفت ا يرتع بي ملا تامل ماز والدركيتي مين كرمرس كرفه عدر كروة و الون (فرمعية

داون) من*ے گرفتا راور قبل کیا۔* 

اگر چیع بون کومسعنده والون نے وومتوا ترکین، دین نسکی اس کوکیا کرتے كرع بون كى ومشت سيده سے اكثر لوگون سے دل مين ستي مرو ني تھي۔ كويا وہ سینے اپنی توم کی شکست کا انتظار سی کررہے۔ یاسی مضمون کو روسرے الفاظ مین یون کهاجا سے کوسمت برسرخلاف تھی۔ اس عام شکستہ ولی کی طرف بالکل توجهندین کی گئی۔ سادے فوجی افسراور تمام اہل مند اس سے غافل مھے کہ اُن کھ مهت كمينا بليا كهانے والى ہے۔ راحبر دآ برانبي و ولت ومثمت سے مشے

مين چورتھا-ا درعا قبت اندلش جء بي توت كا اندازه كر هي تھے آنے والي قیامت کی بُولُون سے سمے جاتے تھے۔

جنائجہ نیرون والے حجآج کی برہم مزاحی کا حال میں کے اِس فدر ورہے ك الماعة الدباسم مشورة كرب اس راس برمنعتى بوك كديمين المعى سے جانے كے آگے مرا طاعت تحکیکا دنیا حیاہیے۔ خصوص اس وجہسے کہ سمار استمراکسیے موقع وا تع ہے کہ اگر عساکر خلافت سنند صومین داخل ہو کین توا دِعر سی سیم موسے گزرین گی- اور نیرون بالکل یا مال بوجائے۔ اس راسے برعمل ک اور دالی نیرو آن نے جوماتی تھا رہینے مذہرب بودھ کا یاب تھا) خفیہ خارت بھیج کے اور خربیر اواکر سے کا وعدہ کرسے تی ج سے ایات تحریر عاصل کرلی بس کی ردے اس کا شہرا خت وتاراج اور عام فوی بے اعترالیون سے سنتنے کوساگیا۔ مُرْتِل كے مارے جانے كا مال حب جہاج كے گوش كر ارسوا لواس مين مند بیدا مرکئی اورول مین کفال لی کرما سے کی مو گرائند و برخرور منت لیا جاسے - اتفا تا اسی زمانے میعا کی اوروا تومیش آیامس نے بچانج سکے فیالات کواور ممی توت سے سرزمین سندور کے ساتھ و السترکر دیا۔ عبدالرحمن م محدبن شعث بغاوت کے باراف مین قبل کیا گیا اور اس کے تمام سمراسی ا و ر ما نا نہ کا چی کے باعد میں گرفتار موسے ان میں سے ایک زبروست اور با ا ت محدد الرحمن بن عباس بن رجع بن حارث بن فحيد المطلب

تجاج کے نیچیغضب سے نکل بمباکا- ادیر تفریر میں ایک میا و گزمین موا۔ صب تعام لینا عجآج کے کسیسے سخت گیر منتظم سے اپنا ضروری و واجی فرف تصور کمید الغرف عجاج نے فو حکبشی ترند کا پور ا ساما ن کردیا۔ اور دل مین فسیصل کرکیا کرمستارو و بٹی بربور ا

ان ودنا کامیون نے بتا دیا تھاکہ سندھ کی ممکوئی معمولی میمنین سیمند لهذااب أس من النبي نوفينونو عرابن عم محدين قاسم بن محمد بن مكم بن المعقب العقبي التخاب کوجراس کی داما دی کی عزت سے میرد باب عقا اس زبر دست ممسل ملیے متعیب كياله برانتخاب ما دى النظرمين نهاميت مي غير فابل اطمينا ن خيال كيا حاسكتا محا س لیے کر محترین قاسم سنوز تربیت سے کہواریے مین کھا۔ اور بالکل مجد کھا۔ عربی دیچے عبی اگر حیر شیر کے نکتے کہے جاسکتے تھے۔ لیکن سکی طبیعت میں اُن ارمیات ی برگزامیدندموسکتی تقی حن کی فرورت سرفوجی افسر کے لیے سے ۔ مگر جاتج لی اعلے بعیرت اور حوسر سنناسی کا نتیجہان کا در وا پُوٹی طائبر موسکتا ہے جومیرتن قاسم کے ہاتھ کسے فلور بذیر مومکن - سبے شاک ججآج اپنے اس جوال ممبت ابن عم كئ الوالغرمي اورمها ورئ سنص خوب واقعت عقاء اورواقهي مجتد بن قاسم محقا تعي تجييب دري وشجاعت كامروميدان-

محدين قاسم كين كوايك لركا تها- مگراهل مين و و لوكا نه تها ملكه و نيا كے سرو برایک نامورسیرو علا احس سے کارنامے لاکھ المائے جامین مگر مہنتے ہوج زمانہ پر بت ر مین سے۔ مگر فسوس سے کہ اس کوعمر نے زیادہ ممکنت مذوی بجین ہمانی جواتی سمے ولوسے اور اسطے سے اعلے الوالغرمیان و کھا کے رفصت موگیا کسی نے جوجوانی مین کیا ہواسے اس نے اواکین مین کرد کھایا۔ بر فقوری فیرت کی بات ہنیں ہے کومس وقت و در سنده ملے میدا نون مین اپنے گھڑی کوممیر تباریا عظا ، وقت اس کی عرصرف میدر درس کی قوی<sup>ت</sup>

مُسِهُ ابن فلدون أورتمام تاريخين -عسه این دفیر-

۵ ادم آفری رسے مورفین ، اسال کی عظمتے میں لکین بھے فنوح البلدان کی میلی وامیت برا عبتار کیا اس لیے کر معقول سے مجی اسی روامیت کوٹر جیج وی ہے۔سٹروسال فی

سندوستان مین آنے سے بیلے محدین قام مرسین فارس مین تھا اوروہا فا ان سے بھا کورنز تھا۔ تھا جا جے سے کسی مزورت سے اسے رہے کی طرف کو یے کرنے کا حکمر یا تھا۔ وكمان على الدوكمان مستنده كي مهم ميش آئي- ووسفرت سے سيے سامان درست بي كرديا عما كم تخآج كاحكم نامه بيونجا كهرستنت هريرهما أورى سم لييمستعد موحيا وُ. حس حريكيت می اسے اینا رفت مغرب سے مشرق کی طرف بھیرنا برا۔ اوعرا برعدر کے تعین بوربین مورفیس بیان کرتے من کرمزیل کی شما وت کے مے میدایک بعد الی عربی سروار عمرس عبداللدان ورخواست کی کرولایت سندمیرے باتھ اورسردار کی اسین دی حاسے۔ مگر تحاج نے انکارکیا۔ اور کہا مجھے ننجون سے معلوم بودیکا ہے کہ أس سرزمين كي نتح مرف محمد من قاسم سي كم يا تحرير مو كي- الرور الهي عقل سے كام لیا جائے توما ت معلوم ہوسکتا ہے کہ بیروا قعد بالکل غلط ہے۔ اسلام کا وہ ابتدائی دور تعاصب في ساري وُنيا مين نهايت لميندآ وا زست ميكار و ما تحاكم "كذب المنجمون درب الكنبته يجواد ازكراج نك مرملك مين كو بخ رسى سے- أس و تعبِّ سے تمام خلفا اور شرفا کے چال علین مین میا ہے سرطرح کی مداخلا قیان است ہوجات مريمكن منين كراسي مكيست الاعتقادي فابرمو عجآج كوجاب كتنابي مراكي مكرير لين كها جاسكتاكرد وبخومبوك كامعتقد تمما-تخآج نے محدین قاسم کونم سنده برما مور کرے لکھا تم انھی سیراز سی میں فع دسان ارمو میں میان سے سامان حیک اور فوج رو اندکرت مون و و محمارے یاس میور مے توسشرق کی طرف کو سے کرنا محمد من قاسم کواس حکو کے مطابق جمع فیمنے کاب ار يريمينا الشيراد بي مين جرار بنا برا- اس مدت مين جاج نے چد لېرارشا مي جوانو ت كي ايك حربًا لي سيساً عنون سن فورح البلدان كي آخرى دوابت كوليا بي حب مين وه منغرد سبت د گرورخیس نے فالیا اس تعدم عری کوفاہ ہے تی س مجر کھنے کی تی دوسری روایت مان لی فر اصل یا سے کہ 10- اور 1 میں کوئی فرق منین ساگر 10 سال کی فرانسی موسے کیے نطاف میاس ہے تو ، اسال کی می فرین تیاس منین - ماہ تکرسب کو مشے کہ اگر فری مورون مع من دایات کی وجرسے محدین فائم کی سی عربات کے میں ہے۔ عنه لادري منه الميث.

وع مرتب كي- الوالاسودهم بن طرحفي كواس برسود ما كركيا- ادر راسعان كا سے یونشکر مقروی داوارون سے بھل کے شیراز کی طرف روا مزموا۔ اس فوج کے ساتھ اُس نے مختلف قسم کا سامان حاکب ہی منین رواند کیا ملکہ وہ تما مضرمین عمی ے امتمام سے فرا تھ کرسکے مجین جن کی ایک کرسے اور دورو وران مسکے منا صرورت بوسکتی تھی۔ اس بار و خاص مین اس سے بیان تک مرکزی سے کام لیا اروئ ناگا تک مہیا کرکے محد تن قاسم کے باس رواندکیا ہوب میر سامال شروا اور نوفیز سروار کے پاس مہو کے لیاتوالس سے فارس سے بھیے اکٹر دائے اور مكرآن كى را و كى-روانگى كے وقت اس نے سبت سانامان عنگ خا منتروہ زمروست مجنيفين وخشكي كراست سيكسي طرح روانه ناموسكتي تعين اياب مرسے عباری جازبرلد وا کے سواحل ستندود کی فرف روا فرکردین تاکہ دسیل مین عساكراسلاميه كوبل جائين- يرحبا زروا يذكرك حندروز مكرآن مين قيام بذير ريا-المرستره كاراه كي-

اس امر کا انداز ہ کرنے کے لیے کہ تحمد بن قاسم کے بمراج کتنی فوج تی مبن اسم محمد بن قاسم کی ر مینا جا سے کہ و داس کے تھارے کے نیمے حب د و در درستندھ پرمہونیا ہے اون کی آلاد رہ حید سرار شامی جوان تھے جن کو تحاج نے اس سے باس تھی اتھا۔ اس سے علاقہ وہ فوج تھی جو اس کے مقدمتہ الحبیش مین تھی اور الو آلاسو جہم کی ماتحتی میں تھی جوحسب الحكم حجآج محمد من فاسمركي فوج سعير الملاعما - مكرآن سعير و بال كاوالي محدین مبرون مجی تقولتی مهرب فوج اور سامان دیاب سے سے مراو موا- محمد ین قاسم کے محراہ اس سے علازہ کھو شرار خبگی شتر سوار تھے۔ میں تنزار بار مرواری ا ونط تھے۔ اور یا سے محنبقین تعیین جن مین سے مرامک سے علا نے سے میے یا نسوا دمیون کی فرورت ہوتی تھی۔سس پرفوج تھی حس نے سندور کی ابتدافي مهات كوسركيا-

اس كي بعدب محدين قاسم سنده مين الي ميبت كا زارار وال حياي عسه ما وزى

ن فوج ن كو عرف جلوسي محمدا جاسي اس ليه كدوه ديم ل كل الحاتي مين جومراني سنده مین سب سے مہلی اورسب سے زبردست مہم تھی تنین موجو و معین عربی بامیون نے اپنی تلوارون کا جوسرو کھا کے اکفین ابنا تا بع فرمان بنایا تھا بربن قام مذکوره فوج مین سیسی مسل ذن کومفتو حد ملا دستدح کمین نر ا ب آباد کرتا جا تا انتها حیا نخرمرف ایک شهروسیل مدین اس نے مار مرارسلمان ساه کید. گذفته حات کا جو جوسل ار مرصت گیا ده و د سند درسیاسی اس کی فوج مین شامل موت گئے۔ حس کا نتیجہ یہ مبواکہ حب وہ ملتان سے آتے طبیعا اب اس وقت اس كے ممراه كياس براراد مى سے كم سر تھے۔ تجآج نے جنگی فرور تون کے تھا فاسے تمیں نرار دنیا رہی محمد تن فا محدث الم السيرا وكرفي تصالك فرورت محاوقات بين كام آنين ورمسل حجاج على زاورا وار اس الرائيكي طرف كيرتواني عنداور كرست ناكاميون كع عصف ا وركيه ع المرية محمد من المركي ومبسه خاص توهير هي الساكوا دف ا دسن فرور تون كاني مرین اس است مخفار من مخیال سے کہ محد بن قاسم کوسرکہ کی خرورت ہوگی اس سنے سبت تأمه ارونی سرمے مین ترکوا کے فشک کی اور محمد بن قام سے باس رواندی کرسرکہ کھاتے كاجى جا سيع تواسى بانى مين تحكوك يخور لياكرنا يعفى لوك كت مين كرممدرق سم ای درخوا ست براس نے یہ کارروائی کی۔ مہرمال اس مین شک سنین کماس کی ا پوري توجراسي دون معرون هي۔ محدین قام نے مراق سے روا نہ ہوستے ہی شرقنز وربر ملم کیا۔ کئی مینے کی نیروا زمانی سے بعد برشد مع موارتب نوعرسردار نوج سنے بڑھ سکے شہ ا حاتبل كو فتح كرايا و معيد نقح كئي ميني تك ار ما بيل ئي مين خميرز مي روا تا كرجا نبا سپای دم سے لیں اور و بی جوان تازہ وم موسے اس میدان میں اُ ترمن جسے ور باے صد صربراب کرد ہاہے۔ محمد بن قام مین عما کہ عجاج سے فران کے مهابت محدين مردن بن دراع والي كراك الل سي اسك لما جع محديثاتم ن انب مرده لیاد ورا مح بر صفی کا عازم تھا کہ محدمت ترون نے ار مابل

ب وجوار مین داعی احل کولند کس اور نیرارون حسرتون سے ساتھ اسے محد بن قاسم نے فاک فنبل کے سپردکیا۔ اس کی تخیر والمفین سے فراغت کرے جمدین مم نے اپنے فوج طلیعہ سے سروار حجم من طرح فی کواسکے بڑھنے کا حکم دمدیا۔ مارس نوعر ونوفيز ميرون ارمانل سے فيے اکو است توراكر و حكما علِلاً آبا۔ میان کا کرف می دسیل کی ولوار و ان کے نتیجے میونخ کے دم لیا۔ ڈیٹل انحد من سم نس عهدستے مشہور ومعروف مثر و ن مین تھا۔مغربی سنہ کا مرجع عام تھا ا وراس اور دودہ لیے۔ کے عنظیم الشا ن مندرکی نما بیت ہی وقعت ، نی حاتی تھی۔ ڈور دُورسنے لوگ آسکے الشربیل وا س سے استے سرتھ کا تے تھے۔ اس سب فا نریعنے مندر کی بڑی سطح زمین سنت اس کامند چالىس گزادىخى تھى يحس كى يونى براك سن چىندى اررسى تھى- اوربير تعبندى اي فكمت سے نبا ای گئی تھی كرنتب مواحلتی جارون طرف گھو منے لگتی تھی۔ اس مندرمین سات سونیڈسے لینے فدا م ثب خانہ تھے جو سروقت و لوتا و ن کی خدیت مین ها غرر سخت تھے۔ اور رسولم عباوت میں سندؤن کی رمبری کرتے عربى مورضين اس مت نعاسف كي تصويراني الفاظمين بون وكما تعين وال كيمند کر بیرت خاندا کی طولانی گنبدسے عبارت ہے حس کے نیچے سکان بنا برواسے ا اس مكان مين ايك بامتعدوست ركھے موستے مين - اورجوست ان سب مين ممتاز سے اُسی کے با مسے می عارت مشہورہ اس د مام ہے۔ معلوم موتا ہے کہ سِندھ میں أن دنون زما و وتر مذسب بو ده مح لوگ تصح - اور بيست طا شريعي ، تمنين كا عقب حس مین مدُھا کی مورت رکھی موئی بھی فیصوص مور خ عرب کے ایس قول سے اس خیال کی بوری تعدریت موجاتی سے کہ یہ نواک میں مورت کی برستش کرتے مین أس كود مرعد اك نامت يا دكرت مين -غرض سنده سع اس عظیم الشال شهر دمل کی شهران وسے گردا ترسے محمد الله فأسم نے محامرے کا ساما ن شروع کیا محدین قاسم حس روز دس کے ساسنے امام ہ سرزن مواسع حبورة دن يمن اورخوش تعيسي مسع المي روزود جمازي مندركاه

یل میں دافل موکیا۔ جواسلامی محامدین سے سیے سبت کیرمدو اور فوت کاسالی لایا تما - اورسس مین وه مای ش ن مینیقین عمی تقیین جرفرسے فرسے قلعد کی داوار مینمدو اردے کے لیے کا فی خیال کی جاسکتی تھیں۔ محدین قاسم نے دسل بر ا تر سے حسیسنات بنوی انبے ساسنے خندق کھروائی جوشر کے گرو اگروڈور کک کھا۔ تی علی کمی تھی اس کے کنا رے کنارے مجاہدین سے اپنے جھے کا ڈوسے - برجارطون برقین اُڈ اٹی نین اور کام عربی جوان مردون سنے انبے اسنے تعبد کسے سیمے عاصمے قرار لم ب طرف قائم كردى كين خصوص ده زمر دست ادر شطيم الشاك كغير مولی عب کانا م عروس تیما ا درجو بانسوا دمیون کی سرگر می سے چلائی جاتی تھی۔ لرا لي شرمع موكى اورنجنيقين داوا رشهر مين رخند والني لكين - مدث ميم برابراط الى موتى ريبى منتع وشكست كا فيصله اعبى دور نظر الاعماء ا درسلما لون كا جوش صا دتر تی کرتا جا تا عما کئی مسینے گزر سفے اور منجنیقین مساسل سنگیاری کرتی من الم منت كى كونى الميدىنسين سيدا موئى-الكرم اس زمان سي ملك إلى سال بمبت برى طرى متعدد مهمين خلافت لا می کومشی مقین جرمند درستان کی حم سے سی طرح کم نرفقین - ایک طرت انتبا-رب لینے مستین میں طارق فتح ونعرت سے مجرب سے اُڑا تا جلاجا تا تھا۔ ووسری وِن ترکستان در رشمال دمغراب عدد دهبیریمین تعنیبهرسنے ایک مهل دال دی تھی اور س کی سمیت سے خاتی ن مین خراج اور کرسنے برا مارد موگیا تھا۔ تیسری طرف محمد م قآسم عقا جوشنده كي عظيم الشان راج كوبا، ل كرد ما عقاليكين خجآج كواس تحفيك معالم يني محدب قاسم كى مم مين السي خاص رحب ي تنى كرسرو قت اسى أومطرين مين رسما تحا اور مین سے مالات کا تجسس رہا کرتا تھا۔ مینا نخبہ ونیل سے محا مرسے کے وور ال مین تھاج اور محدین قامی کے درمیان برابر واک جاری تھی۔ سرت ، كي نعط مخاج فكمشا تما اور إسى طرح محدين أقام عمي با وجو ديكه المرا في سمّح إفعكا النجات نزيانا عقا مكرمرا مرتسيرك روز تحاج كومفعل صالات لكه يجبي كرتا تفاطراك كى رواعى ملين البيه خاص امتِها م كيه على يقع كدا گرچه وتيل اور بقبره مين بزار يا

دوائ-

میں زیج کی میگروما

أواسلت

وس كا فاصله تما مكرما برساقين روز خطافة وست وسيل اورومل = ميونح ما نا تحقاميه تحآج کواس لڑ ائی سے میان تک تعلق نطاطر تھا کہ محدین قاسم کے خطوط کی بنا پرسیدان مبنگ کا جونفسند اس سے خیال بین تا کم روتا عقااس پرسرابر فو سا امرونی رتا سبتا تھا۔ اور ومیں سے سیمے سیمے امور دناک کے سطولت راسے زن کیا کرتا ایس جام ک تھا۔ روانی نے حب **لول مینیا تو حج آج** نے اس خیالی نقشے کو میش نظر کیا اور سختیا اعلیمبر لگا كەكىونكرىشەروالى عاجزومجىدىركىيە جاسكىتى بىن - آخرنوب نىكوچ كى مىسى نے نوعرا بن عم کولکمعاکم منجنیق عروس کومشرق کی طرف سے جائے تا مم کرد ب بایر کم کریے موجودہ حالت سے اس کا قرخ منیا کرد۔ اور نشا ندا مداز کو حکم د د ب خالے کامستطیل گیندحس کا حال تم مجھے لکھ چکے ہوا س پرنشا نہ باندھ عنگساری کرسے -اس سے تیاس کیا حاسکتا ہے کر جانے دنی ونسیامین جاہے کتنابی بے وقعت خیال کیا جاسے مگر درجفیقت وہ کتنا مالاتراور منتظم والى ملك تحفاء اور باعتبار امك متحند سردار نوج كے و وكس رتب في اليت كاجنال موسكتا عقا-حجآج نے یہ تدبیمحض اس خیال سے تبائی عتی کہ اگر سُت خا نرمندم موگیا ایستو ابل شهرندسی ہے دمتی سے جوش کھا سے باہرنکل یون سے ادع فی سیاسون الکی عقیدہ كے ليے كوكشش كا در واز و كھل جا سے كا للكن اس ترسرف كما نون كو اوراس ك ائدُ و ميوسيًا يا- وه يهرو بل ويل كاعقيده تصاكرَ حب تك يرمندر نرومها یا جاسے گا اس وقت یک شهرمفتوخ سنین بوسکیا محس کانیتحدیه موا کا سسه کا ذری -ن نے پرخیال فرشتہ کے بیان سے ستنبا کیا سے چکشہ سیم محام ومل کے طافے میں ایک بمی شرسے کل کے محد دی کی سمے یا رحافے مواد سنے شرکے حالات میں أياكرمندرى وألى برابك مسيعب كك نالون الموسي المركبين فتح بوسكما حيا بجرمدين سم مندر کی چی نی نمین سے ورکھ کرا رہے ہے بیس اسکے کوشتے ہی طلب بھی ویا اور شرفتے ہوگیا وی مين وايك لغوكما في سي محراس سع مطرانعنسش ني في رُد والحيا أعمّا ما-

ررکے اندام کے بورائل شرکانے کی اسد کے موانق مرف نکل سی نہیں برے ملکہ اس کی امیدسے تعبی زیا و ہر بیرا مرتکا گہوہ ما اوسی سے ساتھ ارا - سے وروب تك م يدان حنبك كرم و با أن كابركسياسي فنكست كا منتظر كا-الغرض ُبْتِ خانے بُرِیْتِجرابِ *سائے گئے جن سے میں سے سے اُس کی ج*و ٹی الرط كي كريري اورسارى عمارت قرب الامندام بوكري- ابل شهرسف دب مالت دہلمی تو نہاست مدواس موسے اور شرسے جوش وخروش سے نکل سے حمله آور موسطة - محمد من قاسم تواس مات كانتنظر سي مخااس في محى نوراً جوا ناك عرب وصلها حكردے دمیا. عرائی خرب كارسيا ميون ف مناب بى عمد كى سے دا دجوانمردی وی - اورحرلعی کو مار مادیسے میمان تک لیسیاکیا کہ سندھی کھاگ<sup>کے</sup> بمرشهرمین نبا و کزین موسن تک محدین قاسم با وجو داوعری کے الیہا پوکشا را ور دلیرسالارفوج عقا ک ی ورش اس نے اس وقت کا راتک دیکھیے شہرے بورش کرنے کا حکورے دیا۔ نفیہ شهركے با برمسندمبیون كوشكست وسے تھے مسلما ذون مین اس اوقت السیاح اِسْ مَما جو كَمْ إِي الْفاقات بي سے ملامو تاہے محدمین قاسم نے اس حوش كواك مروست دریافت کرلیا تحان ازی و حبرست اس نے فور اُ پورٹن کا حکومیز الله ن مرهم باتے ہی دیوار فریر کی دارت مشرهما ن سے اے کے روارے - ا وار مُفَايِل مِر خَمِيطِتْ لَكُ مَنِهِ أُون سَنْهِ اسْتِ الْمَانِ كَفِرِ لَهُ أَمَّا عَرِ إِلَى - پاسپون مین اس وقت ابسیا حوش نرتها کرکوئی مزاحمدت ان گوروک سکتی-سب کے میلے حس شخص نے دیوار شہر پر حرمہ سے نام اسالہ م اجراب دی قبیلہ مرا رکا ایک شخص متوان کو فرتھا۔ اس تعنیدے کی حرکت کے ساتھ ہی ہر المان سیای کا ول بل گما- اویسب نے یورش کر دی۔ سب ارف کو لوارون م يشره و مره مسك شهين أنز سيسك وال كالمسك كا أك تعي كم يهداورسارا لشكرعب غيرين وانسل موكريا وابل فترجوا عبى كيافك سي ت کھاکے آئے تھے منوز منجیارتھی مکھولئے یائے تھے کہ علو ب ای کے تحریبی ان کو منا و منین بسے سکتے۔سب کے

نے لئے بسیامیون نے اسلی محدیا کھینا کے جان محدیا نا شروع کی اور ان ام ر ن وم وسنے فاتح ن کی تلوا رسے آھے سرتھ کا دیا۔ الغرف كئي مييني سك محاصرك ورمقاسلك كايرنتيح مبواء اور بون تحنت ابل شي بروارا ال کے بعدا تبداے رصب سا اللہ مرمین عرب سے مدر ورسر شیاعت کھا مے فتے کیا۔ محدین قاسمے فکم سے تین روز تک بازار قبل و تاراج کرم تا اراب آمبر کی طرف سے جومبردا رُشہر کی حکومت بر ما مور تھا اس سے فرار کے سوا اور کوئی تدبیرزبن میری ندامت سے اس بین اتنی عی مہت نہ باتی رکھی کہ بدکفییس را جہ کو ها ك منه وكما ما - جوش غيرت مين منه عيميات كسى اورطرف بكل كيا- هذا مركب فاته یو کام المانون سے اعتقا ومین مشرک تھے اور الل کماب بین شامل نہ ہو سکتے تھے لها. اعمومًا قتل موسك - اگرجيريه المرحم، بن قاسم كي إنسي سے خلاف كھا۔ حزائج جنبه بلادست ح فتح کرنے سے بعد اس نے عقول وجود میش کرسے وار الحلافت سے میں عکم عاصل کرلیاکہ بیمان کے وحی کا فرون سے ساتھ بھی دہی ہرتا وہ کہ جا جاسے جو ا بلکتاب کے ساتھ کیاجا آ۔ ہے۔

اما دمونا-

غرفس مين ون سے مبارحب امن وامان قائم موديا تب محدين فاسم اربل مين فے میان تخم اسلام توسنے کی کوسشش کی۔ سلمانون کہ ہم یا وکرنے کا دھے ڈال اسمانوں کا و عام معلى يويركوا في - او - حيار برامسلمان آباد كي محريديده

ے قبل وتا اِح جوء بین کے اِتحدیث موّا تھا ہے! مرمین اس کے بنایت بی غلط مفیشور میں۔ اواسی وجہ سند آگا بری مورخون سرنیا شہد خیا آل میں پرسرت ٹرا ، فرا مرسیلما ان فاتحون ہر لاً مُرُو اِبْ لِنكِين در امل ووسيجه سنين سلما ذين كا ما م قاعده تما كه يَوْن بوُرُصون تارك الدينا ت میشه تا درون و دستکارون وادیورتون کے قبل سے قطعاً احراز کرتے تھے۔اباکی نثنات کو كال واليه تودي لوك روجاتے تھے بوسيا ي تھے اور ان كے مقابلے مين اكے صعب آر ، بوتے تھے من عادج والكون كامواكرًا تعاوه مي لوك تحصد اوران كا تمل كرنا برفائي كالرويك مرورى مواعد تاك دومری حکر جائے بھر اوانی کے بیے محبتے نرم جا میں۔ ان لوگو ن میں اردان وگون میں کو کی فرق منسین جمد کو لِنْسُ كُورُمْنِكُ فِ مِهِنُونَ بِكُ فِحْصَدُ وَكُلُمُ عِبِدِي السِّيولَ بِرَالِكَا بِإِ- اللَّهِ بِلاذرى

وس کی مرسرکتے محد من قائم نے اسمے مرسفے کا ارا وہ کیا منیقین اکھو كمح شمرنها المبازون پرلدوامين أورحكم ويأكروريا ليس سندمدسك و با مدست موسك چرعا و پر ك عرف - الشهر فيرون ك طرف روامه كي حالين - يكشتيا ن حب اس ك حكوس برا وسنده سا كركا با وکامتی بولی ملبندی سنده کی طرف روانه مولین تو دو خودهی سنسیمی سلرک پرموته شربرون کی طرف روائم موا- بنروک و تیل سے مجیس ور بی کے فاصلے پر تھا حبدون تک و د برابر کوی کرتا جلاگیا- اور ساتوین ون ینرون کے قریب ایک ترانی مین حوماتهارکے نام سے مشورہے اتر کے حمیدز ن بوا۔ اگر چریدمقام دریا سے سندم سعا صلے برتھا گر مابرش کے موسم مین سند مدکا یانی اس زمین تک عبل ایا کوانھا محدبن قاسم مبن دنون ميان فروكش مواسي كرميون كاموسم محقا- اوروريا اشن فاصلح بر تقاكم بإنى كالان شايت بى وستوار تقا- كما جا ماست كراس وسوارى في ميا ك تک سنا یاکہ محد میں قاسم نے تمام فوج سے ساتھ نا زم سے الرحی صب کی برکت سے ارے دشیارے میراب کرفسے لیے اس باس سے تمام جبلین اور تالاب لبرزيوك فعلكن لكيه

ا بل نزون میلے بی سے مسلمانون کی اطاعت کرھیے تھے۔ ہم کہ تھے مین کہ اسی ی ماعت اوقت جبکیک ان سوار سرزمین سنده کی سرمدمین داخل موف سلے تیور دکھا رہے اسمے انھون نے اپنے المجي بمبيح کے خود حجاج سے برو انہ فاظنت حاصل کرليا تھے۔ محدین قاسم حب ان کے شرکے باہر خریر زن مواتو اس نے ابنی طرب سے اہل او مے باس قاصد بمیجے بیرون وا سے چونکہ اطاعت قبول کرھیے تھے لندا اُن کو فرورت دارم بوئ كم محدين قاتم كے مستقبال مين مركزي دكھا بين- جنائج أن كا سمانى یفے ندمہب بردحد کا با بنائے فرمان روا جود آسر کی طرف سے مامور تھا فور ا محمد ب قاسم كى خدست مين حا خرموا- أورمهبت كي تحف وبدايا نوعرسيد سالاركي خرست مین مشکش کرے اول را طاعت وو فا داری کرنے لگام ایل نیرون نے مرت ان سخف د مرایا می سے اپنی اطاعت کمیشی کا نبوت منین دیا بلکہ عسا کراسلامیم سے کیے اُکٹون نے رسد کا کافی انتظام کردیا میں کی وجہسے سلمانون عده چنامه

محدين قاسم فيرون من بد معاسك مندرى حكمس تعمر رائي- اسمن اليزمن من غرر كميا اور ممكر دياكيمب شركعيت اسلاميه بالبخول وتت نما زا د الم المي اسلام

انی فتوحات کی تیزاور سے روک رمتارمین بیان تک مبویخ کے محمد قلیم نے حجآج کو گزشتہ فتر حامث کے ساتھ اہل بنرون کے حالات تکھے۔ اور ایکے فیصنے لی اجازت طلب کی۔ تجآج نے انہے جوان ہمرت اور نوع دیا دسکے حوصلوں کا رو ب خیال کیا- ملکرواب مین ایک السیاا ولکها حس سنے محمد بن قاسم کے وال لمبع بربا فكل ماز يا منهاكا حرديا-اس احركا مذكر وتحتقه اكزر حيكاسي كرمن ونوان محدين فالمحمستندمور ممله آور تفا اورمند وستان کے شہرون کی طرف بڑھتا جلاجا آ تحااسى زما في مين متيم من المروالي خراسان تركستان اور سنگوليا كے ميدانون مِن سَمْتُ يِهِ بِدِارك بِوبِروك ما مَعال محمد بن قاسم كى مذكور و درخواسست يرتحاج في ن و ونون سبه سالار ون کولکمعا" تم دونون کی را فرار حبین پر جاکے متی موتی ہے د و نون خدا کا نام ہے سے برابر شریعتے جلے ما ڈیو میلے ، مکت حیتی مین داخل بوگا نبيه تما م مفتوحه بلاد اورنيزاسني رفيب برحكومت و بالا دستى دى كَا بقا بلے نے وونوں سید سالاروں میں ایک تحلی کی سی سیے چینی ساکردی بعر توتیبہ نے انیے کھوڑے کو مہیر بالی اوراد حرمحدین قاسم مند وستان بزوش داب مبزه زارون كى طرت ليكايه

٥ ارمخ فرشت نے بالکل اس کے غلات مکھاہے ، و ولکمقا ہے کرنیرون ہر و آمرا ایک م ا لی تھا یسل نون کے آنے پراہل تیرون نے شرکے میالک بندکر لیے ۔ حیدر وز محصور رہے مغلوب ہو ہے۔ وآ ہرکا میں بھاگ سے برمین آ کا مطلا گیا۔ اور شہر کومسلمانون نے لوسکے متح رلیا- گرب غلط سے اس کیے کہ بلاؤری ۔ جج نا مرا درسب مستئندمورخین سی لکھ رہے مین که نیرون والون نے تجاج کو میلے می فواج دسنے کا وعد ہ کرسے موالی نیالیا مقب

ور محدب قاسم سے با فاعت میں اسکے

عسه ظادری-

محدین قاسمی ممت کے ساتھ قسمت کی اسی مساعدت کررہی تھی کرح ى مان رُخ كرَّنا كَفَا ٱلْسِي بِصِ مُتَّحِ كِيهِ مِرْجَبُو فَرْمًا عَمَا- جَاتِ جِاسِتُ و ٥ ا يك دريا ے بہونخا حس نے دریا سے سیند مدسے سیلے اس کار استرر وگا۔ کسی کو اس و كن كي جُرات منه موني اور وه ورياست أررايا- دوهر أرنا كفاكرسا يس مندستا این تهلکه پُرگیا- ( در کم قوت مکام حا خرم پرسے سرا طاعت تھے کا نے حیا نجے جیے، وہ بارائر آسریبرس کا بیٹرت نورہ اس سے سامنے حاضر ہوا اور افہا را طبا عت کرمے نیے شہردالون پر سناسب خراج مقرر کرالیا۔ عساكراسلاميجب ينرون سي اسك برمين تووان كا اطاعت كيش والی جوسمانی مذہب رکھتا تھا محمد میں تاہم کی رمبری کے لیے اُس کے ہمراہ سو آ نوعرسا درنے اُسی کی رمبری سے سیوسٹان کی را د لی۔ برابر طرا وُڈ النا خلاجا تا تقاكه رائت مين تبح نام ايك مقام برگزر سواج تيرون سے تيس فرسنگ كے فاصلے بر كھا يهان تھى ايك بود مدن مب كا امير رعايات شهرمين نماست ي منا ا خرئضا- اورعزت كى نغرسے دىكھا جاتا ئتھا۔لىكىن شەراورتلكۇسپوكتتان كى حكومت بخبراً نام ایک مشاسرا و کے یا تھرمین تھی جور احد واسر کا تھبتیجا اور اس کے عبائي خندركا بليا عمايتهج نين زياده آبادي سماني لوكون كي تفي حب سلما ن ا فوج نے اُن سے شہرے متصل کر اور ڈالاتوسب ایک مجلس میں حمیع موسے اور عذر كرسن ككے كداس موقع بريمين كيا كارروائي كرتى جا جيے۔ آخر بالا تفاق سسب نے ایک و مندامشت کا موسے جھرا کے پاس رو انہ کی صب مین طا ہرکیا کہ ہم لآسک مزمب کے عیات گزارمین- جارا مزمب صلح وفاریتی کاہے- لرط نا اور فونرمذی کرنا بھارسے مارمیب میں ممنوع سے۔ اور تمام دہ کامض میں فول کرایا جاتا ہے ہارسے اعتقا دمین ناجا کر مین۔علادہ برین آپ ایک اسلے اور رسیق تقام مین محفوظ مین اور مرحم محمن سکے جملے مرد است کرنے سے لیے مطلے میدل و خالیاً یه دریاب سنده کی مسب سے پہلی شاخ سے جوسمندر میں کرستے وقت مؤر کی طرف دور تک میل کمی ہے۔ اور دیس سے آتے وقت اس شاخ سے بیشک الزنام

مین اوراب کی رعایا کی طرح مرت توسف مارے جانے کے لیے میں۔ بم کومولوم کہ محمد بن قامع کے یا تھ بین مجاج کا میر فرمان سے کہ جوکوئی ا مان ماتھے اسے فو را امان دو-لندائم کونفین سے کہ اگر مم محدین قاسم کے آگے سرا طاعت تحمیا کے س سے عدد دیا ف کرلین تواب ہار کی اس کا در والی کومناسب اور مرحم خیا ل ارین سے - اس لیے کہ عرب لوگ دیا نت دار مین - ادرا نیے عہد نامون کی لوری یا بندی کرتے مین یو اس عرمنی کی طرف تجبرانے بالکل توجہ نہی ⊦ دروان کی درووں

محدين قاسم في يدوريا فت كرف كے ليے كم يا عام الل شمر فق مين يان السيوسان باسم اختلات سے جا سوس رواند کیے تھے خبون نے کے خبردی کسب لوگ تم الامام ا ارا دہ اطاعت رکھتے ہیں مرون کرے اومی شرکے یا ہرقلد میں میں اور ارسے من کوشارمین ۔ یه شن کے محمد مین قاسم اُسے طریعا۔ اور سیوت تان کے اس کیا لگ۔ ما منے خیمہ زن مواجور گیتا نی صح اللی طرف و اقع تھا۔ اس موٹ یارسیہ سالار نے ا س مقام کومحف اس خیال سے اینامستوً قرار دیا کہ یہ نمایت ہی محفوظ عبریمی اور سى كوعساكرا سلاميد برحمل كرنے كا بركزمو تع نه مل سكتا تھا-اس ليے كه بانى برس ما مصطنیا نی شروع مبو کئی تقی- بانی مهت چرهه آیا تها-ادر اِس مقرر شده فرودگا و مصفال طرف دریا سے سیدھ کا دھارا بڑے زور وشورسے بررہا تھا۔

سیوستان کے سلمنے حمد زن موسے محد بن قاسم نے حکم دید یا کی مبنقین حوال ما ہوں ہے اسلان نے کھوری جائیں۔ اور الوائی شروع ہو۔ حب سلانون نے سنگباری شروع کردی اسلانون توسمانی لوگ بہت محبرا کے جوسل نون سے حالات سے واقت تھے ادرجن کے الحامت ل مین شرکے بچنے کی در ایمی اسیدنر تھی انیون نے اپنے سرد ارکولوا ای سے منع کیا کر لی-وركها" مسلمانون كي فوج آب سے مغلوب سيے مذمغلوب ميوگى- اور ميمانوگ مركز ان الصح مقابلے کی جُراکت منین کرسکتے۔ اِس کا نتیج سوال سکے اور کی نم بوگا کر مواری جا بین سن جے نامدادرمیال سے اسکے بھی محدس قاسم کے تمام حالات زیادہ تروج نامرسی سے لیے لیے گئے بین لہذا برجگر والے کی مردرت منیں سوان فاص و اقعات کے جوکسی اور تاریخ سے لیے كَتُ مِن الله تى تمام و اقعات كونا فرين جي نامرين بالمين كك-

بھی خطرے میں مجرجا کین-مناسب یر سے کہ اس الوائی میں بھسی کے جنبہ دار نہ فنابت ہو کن اللہ محرر دار نے ممولمنون کی را سے برمطلق عمل مذکیا اور الله ائی تھا ان دی۔ حب سمانیون نے برنگ دیکھا توان سے سوااس سے اور کوئی مات من بڑی کہ محد من تاتشم کے پاس پیام بھیجا کہ و تمام رعایا کا استعکارہ اسل صنعت وحرفہ سوداگر۔ اور جھیوٹی والو کے لوگ سب سے سلب سمجرا سے نفوت کرتے ہیں۔ اور اس سے بوانق منین میں جہرا کے یاں کر فوج می منین جسے ساتھ ہے کے دوائی سے مقابلے کو نیکلے۔ یاآپ کی فرانگ رسکے اِس سام کا بہوننے اتھا کہ سلمانوں میں نہایت ہی تجرات و دلیری پیدا ہوگئی۔ آور عرفی سیامی بی سے اس سے کردن می کومیدان کارزاد کرم کرتے تھے رات کو تھی ستودی

اس لڑائی کوایک ہی مبغتہ گرز نے یا یا تھا کہ اُن سیاسیون نے بھی لڑنے سے ی متحادر الا تقرر مک لیاجن کی امید بریجر آمقا ملے کے لیے متعد بوا تھا-اب بجرا کولقین موگراکم تجراكا مراً اعتقريب قلعه مريشمنون كا قبصنه مواج ستا مع المذا اسطيني جان كاسف كي فكرمو في ادر ات سے سنا نے میں جبکہ دنیا برتار کی کا پردہ پھا ہوا تھا وہ شالی تعیافات سے مکل سے وریا پارمواادررا ہ فرارافتیاری تلعہد کل کے دہ برابر بھاگتا میلاگیا میان تک ک صرور مُرْتَعَيا مِن بيو رَخ كے وم ليا علاقہ مُرْتَيا اُن دنون ايك سما في شخص كے باكھ تحاجب كانا م كآكا تفاا وركوتل كابيل عا- برتعيا ك حكوست كامضبوط مستقر شهرسيسم تها جودر پاسے كمتھ كارے واتع تھا أست بخراكي مدكى خربيونى توقرب وقوار كے اوكرن كوساته سے سے اس سے استقبال كونكلا سب اسے بلرى قدر و منزلت سير شہ مين لا كے اور قلعه کے اندر آثار ا

## كلوان با

مالقى فتوحات محمدين قاسم

بجراکے بھا گئے کیے بعد سمانی لوگون نے اطاعت قبول کی ا در محد من قاسم لوا سیوستان سيوستان مين داخل موا- اور آرام ليني كى غرض سي دندر وزك بي دمين برا الرا الرقيف دُال دیا۔ بہان کھرکے اس نے رعایا کا انتظام شروع کیا۔ ملکی امن واما ن سے لیے بنی طرف سے عہد ہ وا رمقرر کیے۔ اور کئیس ملیجھے تبہتے قرب وجما رکے مقامات او كا وُن كُوسطيع ومنقاو بنايا- سُوف ما مذى كى قسم سے جو كچے دولت اس سے ماتھ لكى اورجوا مرات اور ديگر نقدى جيزين جبان وسياب موسين اين قيف مين لین ـ گریه دست بُر د مرت منالف ا ورسرش گر دمیون تک محدو دیمی - سما نیون (سینے بروان ندیب بودند) سے اس نے کوئی چیزمنین لی- اس لیے کہ وہ اس عهد کر میکے تھے اور محمد بن تاسم ان کی جان و مال کی حفیا ملت کا زمتہ دار

محدبن قاسم حن ونو ك اطراف سيوستان مين خميه زن عما اتفاقاً حبنه نام حليم الوفا مقام کے لوگون کے مسلمانون کا مال دریا فت کرنے کے لیے ایک سوس اماسوس وانه كيا- أبل مندرسلما نون كو مالكل ايك نئى اورعجيب وغريب قوم خيا ل كرست اسلانون يه تھے اور ان کے حالات دریا نت کرنے سے نہا بیٹ ہی مشتا ت تھے۔ اہل محینہ کا يه جاسوسِ نشكرگا واسلام مين بهرمه نائتها كه نماز كا وقت الكيا- تمام سلمانون ف صغين برابركين اورنوع سيرسالا وتحدين قاسم في المعمد بمعم وموسم الماست كي يسلمانو كالصلى مذيب ا در قرون ا ولے كامعول عليہ المرابق مچى تخاكرا ما م حبا دمروث ميداك حنبك بى مين سردارى منين كرتا مخفا لمكه دوتما مرمني وونيا وى معاطلات مين ان كا امام ومقتدًا بوتا عمَّا- الغرض محدين قاسم لل لسب مسلما نون كونماز في معالى تو يرت سب وتكيف لكاكرركوع ومحود وه جاسوس اس طرانقيهُ عباً دت كومناست لم

ور قیام دِنعود وغیرہ میں *برسیاہی اپنے افسر کی کمپنی* اطاعت کررہاہیے۔ اُس کی نظرمین <sup>ای</sup>ه بالکلننی چیز تقی- به ندسی حباعت جرباً ل**کل عجیب دغریب** اتفاق کا نمومهٔ نظرا تی تھی اس کامس جا سوس سے ول برنما بت ہی سبت ناک اثر مراس خیا نے رہا و کھرکے وہ والس گیا۔اورامل حبہہ سے کہا"اور جا سنے کی میو یا منہ مگر میں نے انفین ا کے خاص کام السیے الفات سے کرتے و کھا ہے کوان کی صورت دیکھوسے مجھے کو س معلوم مونے کٹکھا درمیری را سے قرار بالکی سیے کہ اگر اک مین السیاسی الغات ہے تو و وصل کا مرکا ارا و دکرین سکے پور اکریے جا مین سکے ۔ عیراس نے جماعت و مازی جو ا محمت العالث ومكيمي تهي بيان كي- يوشنق بي تمام الل حَبِينَه محمد بين قاسم كي اطاعت براً ما ده موسكم تحف وبدایا ہے ہے اس کی خدست میں حاضربوسے۔ اپنے اوبر مالگزار می تخفی ای اور ہوری طرح سے اطاعیت وفرا نبرداری کا دعد ہ کرکے فصیت ہوئے۔ اسی وصلے ے مندھ سے کنارے جوزمین محیقہ والون کے متینے میں تھی اسے فقہا سے اسلام ابني شرعى اصطلاح مين عشرى زمين كيت تحفيق فتحسیوت نانی وراسکے کر د ولو اے کا انتظا حرکہ لینے سے تعرفمدین فاس نے ال غنیرت حمع کیا ۔ اس مین سیخمس لینے پانچوان کھمہ نکال سے عجاج کے یا تجيجاكه خزانه خلانت مين واخل كياحاس ا دراس مال سے ساتھ اكب خط كبى حجاج وكمعماص كمع وربيه سع أسعاس أخرى نقي يغتوحه ملكي عديدا ثبغا اسه ا ورايني مىل حالات سى است خردى - مجر ما تى ما نده ما كانتيت كوابل نوج بيعت يم كيا- و و سیاس کواس سے حقوق عطاکیے۔عمد دوارون سے تقررا ورومگر کارروا میون بعدات مرسف کا الاد دکیا و اب اس سے محوری نوج حفاظت سے سے سے سے ا مین چوری اورانیے جمے اکھا دہے قلوستیری را ہی۔ اب اس سے احسانات کا الناعده الراس فتده براج كالفاكابل مك برابرا اسك اس عجب السسك سيج مع موت جات تھے۔ بنانجہ اس ممر مرتمیات لوگ ا درسیوس ما ان کا ردار می اس سے مراور دان ہوئے۔ راتے میں بلیان ام ایک مقام تھا جودریا سے متحد کے کنار سے واقع

تھا۔ اس علاقے کے عام باشٹ مجی بودھ نرمیب سے متبع تھے جھون نے منصوبکیا اسمانوں ب رات کوجهای مارے محدین قاسم کی فوج کوئنششرکرین تمام و دعد سردارانی راجه استخون کا كالكاسم باس كية اوركها سمع بون بإشبون مارنا جاست من لكين جو كداب سم الاودكرا-ا بع فرمان من لندا بغيراب محمشور المسك الساكرناندين سن كاكان جواب دیا" اگر تم الساکرنا حیاستے بو تومین تھا ری سمت کی قدر کر قیا بون وراهل یہ ملک كى سبت برلى فدمت سے گرين فيروش فيميرادرياك وها ف ريشيون سے منا ہے اور ا مخون نے اپنی بخوم کی کتا ہون سے دیکھے کیا تھاکراس ملک کوسلما ن فرور نتح كرلين ستح - با وجود أس كے مين تم كو اس الجھے كام سے منين روك سكتا المكهمة رسى مردكوموجود مون "

اس سے بعد کا کا نے مہنی نام ایک شخص کوان پرسردار مقرکیا-اس سروار استخان مار كى اتحقى مين ايك سرارجوان مرد عقع اورسب سك ياس دهال - تلوار - برسي او را ادان كى الله رين عنين - كآكاسية إن سب كوانها م واكرا مست نوستدل كرمن رخصت كية العبيني برات مونی۔ تاریکی ہرحمیارطرف میسیلی۔ اوریہ ٹیرجیش سیابی شخون سے ارادے ا سے سہر مورکے سکے لیکن الفاق یاسلما لون کی دش میں کر راست مجول سے ات مربیا بان میں برلسیان وسرگردان کھرتے رہے اورر استدن ملا یہ حیار حصول بر یر مو کے جلے تھے کہ ایک ساتھ مسلما نون برجا کریں -ایک حصہ اسلا می کمیب کے بالبو نخ كيا- مرد مكر حصون سے انتظارمین اسے جلے كى مرات ندمو كى - فلاصہ ہوا ایک شف کے نمیون صف رات بحرارے مارے معرسے صبح کو دو دمکھا لمعتميك نيم كفرك تفيداً خرصبي بوت دكيدك وولوك على لمبط اك جو لمانون کے فرود کا وسے قریب تھے اورساتھیوں کا انتظار کررسے تھے جب ے یہ سردارس کا نام کا کا ہے اس کا لقب رانا تھا۔ اور میا ن سکے تمام حکر ای اسی خطاب سے یا دھلیے ماستے تھے۔ یہ خا ندان ابتدا گرگشگا کے کمن دیسے غیام آودھا رمین آبا وعما- آئوحیس کی پرنسل سے تھے امی نے ور پارسے ندمد کنارے سے سکونت اختیاری تھی۔ اورجب سے یہ خاندان للمنت سنرم کی فتي مين لغرت وهكومت بهان زنار كي نسبر كرمات جي ناميد

فیّاب کی کرنین افی مشرق سے نمو وارمونے لکین سب ملیٹ کے اپنیے قلع من اکسے ادر رات کی سرگزمشت آئیے راجہ کآ کا سے بیان کی۔ کآ کا نے اُن کا حال شن کے لها " تم نوب جائت مروكم مريم فراكت وألو الغرمي مشهور سي ليكن تحي السيا معلوم ہو تا ہے کہ شمت ہی دگرگون ہے۔ اور کمھاری یرنا کا می دیکھے مین نے رلیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ۔ مجوم کی کم اون سے صاف معلوم موتاہے کہ سیلمان مندورستان برقبصنه كرلين سف - اور مجمع يقين بوگيا ہے كه يا ات فروريو كى " اس کے معد کاکا نے انبے تمام فرمان بردار ون اور دوستون کوساتھ قاسم كافت الما ورعرى بشكر كاه كى راه لى تلمه سے تھورى ئى دورگيا تھاكرات مين أب ا بنآ نه من حفظه نام ایک عربی تحف ملاحب محدین قاسم نے دشمن سے حالات دریا یے سے لیے روا ذکیا تھا۔ تبالہ کوجب کا کاسے ارا دے سے اطلاع موئی تو ا نيع بمرا وك كے محدین قاسم كى فدست مين حسا فرموا. سا سے حا سے اسان بوسی کی -اور سری سبه سالار کو اپنی و فا داری و الحاعث کی نسبت الممینا ن ولانے لگا محمد بن تاسم اس سے تعزت میش آیا۔ دوستا نہ تعلقات قا مم موسلے كي بعد كآكا في محدين فآسيركومهات ا وراس کے لیون اپنی حکر بدا کرلی -تخاكا نے بیمی بیان كرو يا كەكرىشتەشپ كو بھارسے مها درجا تون نے عساكم خلانت برشبخون مارنا چا با تھا۔ مگر ہستہ بھول تھئے۔ ا درصبے کو ہے نیل ملم واپس اوراسی سے مجھے آپ کی ا تبالمندی کا بھتین بوگیا۔ ان لوگون کو خلا ہی سنے را دسے بےرا وکر دیاکہ رات عجرا مذھیرے مین مکراتے عجرے اور ہ ب کا بال سکا مذکر سکے۔ یہی بنایا کہ ہارے اہل نجوم کو انسے حساب کو اکب سے معلوم

مواسبے کداس ملک پرسلمانون کا قبضہ موا سے گا۔ غرض اِن تمام ما تون سے

تحجیے اس مین در اکٹ بر ہندین کرخداہی کی برمرضی ہے ا ورکوئی فرمیٹ اور حیا لا کی

ركارے كام مراسكے كى آب خاطرت ركھين اور اپنا دل معنبوط كركسين اس كيے

کہ آپ انھیں سرطمع مغلوب کریں تھے۔میں آب کی اطاعت و فرمان برداری

اردن گا مبرمعاطمهٔ مین آب کامشیر مون گا-این طاقت بیرآب کی ا عانت کو

عا خربون - اور آب سے دیمنون کے لیسیا کرنے ہیں سرطرح ای کا حمد ومعا ون

ایک الیسا فانص وفا دار پاسے اور اس کی زبان سے برکلیات سن کے ا محدث م محدبن فأسم كيول مين الساجوش ميدا مواكه حذاكي ممدونتناكي اورسي بسي ين كرمياً مسرت گاتی کے ہما ہیون اور فرمان بردارون کی اس نے پوری دلدہی کی اور حماست ہ حفاظت کا وعد ہ کیا۔ بھر کوچھا'' بنا کیے آپ سے بہان کیا دستورہے کسی مرد ا ی قدرومنرلت کرا برتی ہے تواس سے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ؟ ؛ کا کا سے كما وربارىين كرسى وى جاتى سے-ايك رستى لباس بخفاسكے سربر مگردى با ندھى جا تی ہے۔ ہارے اجدا دا ور قوم جا ط کے سانیون کا یہی دستورسے - اتن اسلاملعت اشارہ یا تے ہی محمد بن فاسم نے اسے فلعت سے مرفرا زمیا۔ کاکانے طبیعی ابندونان المحدين قاسم كاعطاكيا بوافلعت بهنا تونمام وه مغزلوك جواس محكر وكحطرك المن كآكاكو موتے تھے سب سے دل میں محمد مین فاسم کی اطاعت کا شوق بیما مو کئیا۔ أس نے پولدت سینے ہی ا نے تمام عمر اسد ان سے دل سے عربون کا نوف دور کردیا جن کے دل مین سنبوز بدخواہی کا ماقرہ باتی تھاسمجھا بھیا کے اس تف

> محدب قاسم نے ابنے ایک سردارعبدا لملک بن قسی الدا مانی کم اس سکے مراه کیا تاکه اس کے اعد سے انتظام ملکی مین خلاف شراعیت اسلامیہ کوئی بات نمروسنے یا سئے۔ اور آسے حکردیا کہ تما کم باغیون اور وسمنون کوانی را سے سکے مطابق منرا دے۔ خما کا نے یہ کل<sub>م</sub> یا ہے بھی اور استے ہی دولتمند دشمنون کو **کوٹ لیا۔ سُونا۔ جاند کا** يرك علام - اورموتشي جوجيران لوكون مع قبض مين ملى ضبط كرلى موسيرون كي لیان یک کثرت تھی کہ سلمانوں کی فوج میں گاے کا گوسٹ طرورت سے

زيا وموحو و كصا-

أكفين تحيى مطيع نباليا-

کاکاکواس سرزسین سے نظم و نسو بر مامور کریکے محمد بن قاسم نے میان اسپر مرجل سے کوچ کیا۔ اور جا کے شہر تب مراحملہ اور مواجبان ججرانے بھاک کے بنا ٥ اور نمخ لی تھی۔ اس شہر بعسا کرا سلامیٹر و مرت دومی دن جان بازی و کھا سنے کی

نوست الى متى كروشن عباك نيك مورك حنبك مين بحبر المجر برى ومدمنرى سے مقابلے کا اتنا کا انتیاعت معانبے مبت سے سرداردن اور مہا درون سے جو اس معتم مند سے سے نیمے تھے اپنی جانین حماست وطن پر قربان کمین باتی مندہ الوك جن كاشما رمغورين مين عما و در دور ك شهرون بين عبال محك يعض كوادح مرستشر مو سننے اور معض فی معتبی تورکی را ہ کی۔جوسا توج اور تندا بیل ے درمیان میں سے ۔ حجول نے دیا نہی ہی سے محد بن قاسم کی خدمت میں يك عرضى بمبيح محمدا مان طلب كى -يسرداردا سي وآميرك وممن عصد اور كو لما فوك سے شكست كھا ئى گراك كوية مركز كوار اند مواكد دا سركا ساتھ دين يا اس کے در با رمین جاسمے حا ضربون-اِن لوگون نے اپنا المجی محد بن قاسم کا خد مین جمیع کے ایک سرارر وبیرسالا نرخلج اواکرے کا وعد و کیا۔ اورانی طرب سے یوستان مین کعیل کھیورہے اس لیے کرسپوکستان عساکر سلامیہ کے مستقرکے فرسب اورسلها نون سے تبضے مین تھا۔

ستسیم فتے کرکے محمد بن قاسم نے وہان سے مردار دن برخراج مقرر کیا انظامات ان سے فرید المینان سے لیے تحریری عدنامے لکھ دیے۔ حمید بن دواع إور عبلقيس جوجاره وكينسل سع عقاان ودنون كوستيمكاوا ليمقر كياسير لوك اس سے معتدعا پیر تھے۔ اور اُسے المدینان تھاکہ ہردشوار مواسلے کو یہ اسانی سے لمے کرلین گے۔اسی رجہسے اس نے دیان کی تمام ممات کا اُن کودمہ دال إنا وما اوراك مرض كااراوه كرف لكا-

بهان قابل الممينان انتظام كرسمة كتے لجرصف بى كونتما كر حج آج كا حكم نام ا کام د الماعب کی روسے اسے موات کی گئی تھی کہ یہ تا ٹھیر سنین اچھی- حلدی حبلای نعائع- المستح برمعو-اب من سب سے كرنيرون مين واس اكد اور بلا ماس دريا سے سے عبور کرکھے خود و آئبر کے مقابلے میں معت آرا ہو۔ اس کر برمین تحاج نے بطورصيحت يرفهاكش عبى كي على كرفت وانصرت مين مميشر خداكي مرد برنظر ركمنا جن قلیون اور شہرون پرتبصر موج سے ان کو کمزور چھوٹر کے آگے کا ارا وہ م كرناملك مرحكم فروب مفنوطى كاسامان مي رسي تأكه وسمنون كوموقع مذمل

ينط لجمصت بي محدب فآسم نبرون مين واس كالواد معرا ومرا فسلاح سے مطبع نبائے سے ليے حيولي حيوتي فرجين رواندكس -نیرون مین اسکے محمد بن قاسم نے شہر سے قریب ایک میالری برحمیہ ڈوالا۔ میان کا منظرتها ستعده تها نظركے سامنے ايك نظرفرسي آلبنا رهاري تھا۔حس كا با تي تهاست سی پاکیزه اور صاف تھا۔ اور ماس کی ترائی مین الساعمد کاسبنرہ زار دورتک جلاگیا تھاکہ ریکھ کے روح تروتاز ہ موجا تی تھی۔ اس رلحبیب اور مرفعنا مقام میں تھہرکے اس نے حجاج بن پوسف سے نام میرخط روا نہ کیا: ب ١٠ كسب المداليمن الحمي- برا على ترين وربار مثوت زمين - تاج دين -صا ی عجم وسند- از جانب ا دنے ترین خادم محمد بن قاسم- السلام علیک - بوکیلام ال خطر عبان معروض خدست مصر مع ان نثار مع انبي تما مسروار ون - خدام عساكراسلام المعنام ورتام سازوسامان کے بخیرے ہے۔سب کارر وائی منایت عمد گی سے چل رہی ہے۔ اورسترت ما صل ہے۔ راسے برتنوسریر و اضح بوکھ محرا و ن کو تطع کرے اورخطرنازک منازل سے گذر سے مین سرزمین سنده مین برتہون ے جو بیان کی اصطلاح مین در یا سے سیدھ کے نام سے مسترو<del>ر</del> وار دبوا- وه حصر ملك جومقام برهميا ك كرد اور قلع لخرورك سلف لب دریاے سندمہ واقع سے سب پرقبطنہ کرلیا گیا۔ تلخ بغروروہی سے جیے نیرون کہتے میں۔ یہ فلعد آلور کی صوبہ داری سے مانخت ادر را سے د آہر کی قلمرو میں قا تعورے ہی لوگ تصحیفون نے ہاری مزاحمت کی جرات کی-ا در الحمدلد کم اُنین سے اکثر ہارے ہا تھ میں گرفتار ہوئے۔ ادر باتی ہاری دہشت سے خوف زوم ہو سے کھاگ گئے۔ چونکہ دار الامارت سے میرے نام واسی کا کا صا در بعوان ور مداست كي كني كه عد معرمين فرمور با تعام ومعرسه و انس اسك دوسری طرف و ح کرون لدا مین ملب سے اس برفعنا قلعہ بریم کیا جونے و ن كى بيارى برواتع ہے اور برمقابلہ تام دى كىلادسندھ كے مقام متنزامات عهبت قرب ہے۔ مجمعے امید ہے کہ تائیدا بردی۔ امیرالمومنین کی جرباتی

ورستوده صفات اميرك اقبال وتومس كفارك مضبوط سع مفسوط

للعدنتج برجائب سكد شرون برنسفنه بوكا ورمارسي نزاسف كوجوبارا عمانا برا ہے اس کا بہت جلدموا و منہ موجا سے کا سیوستان اور سیم حلاون ہر می بهارا قبصنہ ہے۔ ذا سرکا معتبی اس سے حکاب جوا در متا زسرواران فوج باری ھا ننا زی سے میدان حنگ مین مارے گئے۔اورم ن کفارکے سوا جوا کیا ک لائے باقی تام سرکش لوگ جوسیامیون کا کام دسے سکتے تھے تیا ہ کر دیے سکتے تبت خانون کی جگهمسا جدومعابد قائم بین منابنعنب موسکتے خطبہ پڑ سے جاتج مین ا ذا نون کی اوا زملند ہے۔ ببرطرف توحید کی صدا میوامین گوننج رسی سے۔ سرگرمی سے انبے فرائض ونبی ا داکرسنے مین شغول مین کہ برزار تتحب اوقات مین اورکی جاتی ہے بہر صبح وشام مکبیر کا نغر منا جاتا ہے ا ورخلاکی حمدو ثنا کا ز مزمه ایل اسلام مین جوش وخروش بیداکرریا سے " ین خط لکھ کے محد من قاتم نے تجاج سے دربار مین روا نزکیا۔ اوردواب اسنے تک اسی جگر عشرا رہا۔ اس را مائد قیام سن اس نے نیرون کے سمانی سروا ی منهایت عزت کی - اس کو مراتب مین تر'تی دی- ۱ در بنا نه بن حنطله کومع ایک سرحم ادرأس کے حبند سم زم وسم قبسیارتی عون سے صلع بتیط کی طرف روا مرکبا بس کی حکومت و آمیر کی طرف ملے فلیآیا کے بیٹے موکا کے قبطعتُ ا قبارار میں تھی بْنَا نِهْ رَبِيتِ مِين بِهِو سُحِيِّةِ بِي السِيسَخَتْ حملهُ كَمِا كَهُ فُوراً مُوكًّا مِعِ النِّي خايذا ن كے میں مغرزاد رعالی مرتبہ علی کرون کے گرفتار موگیا۔ تباینہ ان لوگون کو گرفت ر ارسے دانیں آیا اورسب کونوعمر شیر حرب محدین قاسم سے سامنے لاکے کھے لردیا- موکاکی بیکسانہ صورت اورمشولغانہ آوا ب نے محدین قاسم کے مررح ل برابسا انرکیاکه سے تریس اکیا- ادر اس حدیث نبوی کا نقشہ اس کی آنکھون ملصنے کھرے لگا کہ میربواع زیرتوم ول اس نے فررا موکا کو اپنے ساتنے رسی بر پیھنے کی احازت وی - ایک لا کدور نیم لبلورا نعام و لیے فلعت سے مؤ ممتازکیا- اورمراتب اع اوی مین میان تک مزقی کی کم اسے ایک سنرهب مرحمت کیا حس کی جرفی مرمور بنا جوا تھا۔ اس کے میرمحدین قاسم نے موکا۔ الذاني تعاكرون كوفلومت اور آند المستوس استدكمور ون-

موکاکی اسیری

ور ملاقة سيكى مكومت انى طرف سے موكا سے ما تعد مين دى - اور ميان كال م حال برمریان بواکه اپنی فرف سے پر و انداکھ دیا کہ علاقہ مبی کی ساری زمین ے تمام شہر میدان - اور اس کے ماتحت کل اضلاع ممیث موکابی سے تبض میں رہاں۔ اور اس کے معدمی نسالی بعدنسل مدیثہ اس کا ما ندان اس مقدمت رہے گا۔ را بگی لینے کسی کور ان کی عزت دسنے کا یہ میلاد پرہے جو کما آول کی طرف سے کسی دسیں را جہ کو دیا گئیا۔ پر آسیی فیا حتی وقدرا فزا کی تھی کہ محد من قام نے تو کا سے دل برکا مل فتح حاصل کر ہی جوالی متع متی کہ سارے سند وستان ک نتح سے زیادہ کا میاب اور نیک نام کرنے والی نتے تھی ،انغرض فحرین قاسم توکاکوانیا بوراممنون منت بناسے اور اس کی زبان سے عاجرانہ سمجے مین انسہ دفا واری سے کے اپنے دربارے رفعدت کا۔

را جرد آسر کوحب معلوم مواکه محمد من قائم میان نک بره آیا اور درسیم اواس سندمد کے کنارے اس کی نزائی مین خمیہ زن سیسے تو ہزامت ہی پریشان ہوا۔ وسل كاسامعيداس سے تبغيے سے سكل حبكا تھا۔ ينرون وو يكر ملا وا ورمتعيروملد لمانون سمے فرمان بردارین چکے تھے۔ اورسب سے زیادہ تردد اورسٹوب أسركواس بات برغما كم أس سجه مأموركروه داليان شهرا ورحكا ما فنظ ع مسلالا عملیع بی منیں موتے ماتے تھے ملکم ن سے جمنٹ سے تیجہ مان مازی و عبی تیا ر مقے۔ تا ہم۔ احبر سے مبدوا اس سے اور کوئی تربیر نبی کر محمد بن قاسم وروکنے کا بند ولسبت کرسے ۔ اخواس سف کس حرار فوج مرتب کی س تعدا دمهبت زباد ه تبائی جاتی ہے۔ا درم س کولائن و بہا درمردار دین سمھے سکھ سلما نون سمے متعاسلے کور واندکیا حمد بن قاسم منوز در یاستے اگرسفے میے تدام ى كرديا تعاكه يعظيم الشان لشكر حلد حلدكوح كراً مواكبوسجا- ا ود دريا -شدعدسے آٹرسے مائں کے مغربی کنارسے برعربی افزاج کے ساسنے صعب آر ا بوا-محدبن فاسم وراً لط الى يرا ماده موگيا- دو دن طرف سنے جوا نمروو ل سنے جی کمول سے دا دشفاعت دی بلکن خاتمہ برز آنبرگی اس کم

ہوئی۔عِ بون نے میدان جنگ مین ایسا چرت انگیزاستقلال دکھا باکہ ہ وطن کوشکست فاش مونی اور طری بے سرو بالی سے محاسے میں یشکست وے سے محدبن قاتم نے اپی طرف سے واہرکے در بارمین ا یک سفارت روا نرکی -ایک لائق و تجریز کارمتوطن شام سلمان بام اے -ورياست أترا-اس سفيرك بمراه لطورترجان مولانا اسلامي نام ايك وليبي وم بزرگ مبی مسلے۔جورس کے مندوشرفامین تھے۔اور محدین قاسم کے باتھ ہر ایمان لا کے تھے۔ یہ منفارت حب و آبر کے درباز میں بہو کی تروآ مرکے خلاف امید ان لوگرن نے اس کے سامنے نرسجدہ کیا اور ندسر تھے کا یا۔ ان لوگون سے علامات تعظیم کا مذظا سربونا و آسرکونماست ناگوار موا-خصوص مولانا اسلامی کی بریج ا دا کی سے مہبت ہی مُری معلوم ہوئی۔ اِس کیے کہ یہ دیل کے معزز روسا میں تھے۔ ساری عمر سند دراج کی رعبیت رہے تھے۔ رئیسی اخلاق وعا دات سے وا تعن مجھے اور برطرة بركرة آبران كوميحانا تقاء مشا في خف سنے تو دہ كيا كتا مگرمولانا اسلامي كي طرف متوجه مُوا اور کها" تم اُوا ب ستا بی کیون نه بجالا کے به کیا تم کواس کی محانعت کردی کئی ہے ؟ ویل کے مولانا نے جواب دیا حب تک مین آپ کی رعایا مین تھا اس وقت تك تواعدا طاعت و آلاب كى يا بندى مجهر ير فرض تمى ليكن اب حب كرمين دین اسلام قبول کرلیا اورخلیفهٔ اسلام کی رعایا مین و اخل مروحیکا تومجهسے اسی امید ر کھنا میکا رہے کہسی کا فرکے ساشنے سرجمبکا ڈن گا اس سیے کہ اسلام میں سوا فداکے سی کے سامنے سرتھ کا ناجا کر نہیں ہے " اس جواب نے و آمرے و پر از از کیا- ایک بے سبی سے تیجے مین اُس کی زبان سے بھلاند افسوس! تم انگی مو ورندقس کے سوائھا ری اور کوئی سزاندھی "اس برمولان اسلامی نے کماد میرے قتل سے عوبون کا کیے تھی نقصان نہ ہوگا۔ نگر ہاں وہ میرے خون کا بورا استقبا ' لین کے اور آب کوسخت صدرمرمبو کے گایا اس کے تعدرسفارت کا بام دیا گیا. وَآبِرِنْے اپنے وزیرِسی ساکرسے مشورہ کیا۔ علائی عرب نے بھی جوعمان سسے ملاولمن موسک و آسر کے وامن میں نیا ہ لی تھی بخر بی را سے زین کی اس تما م ٥ تعقويي

اسلامی سفارت راكبط قبلماً نا منبغ درسي محتر - اواميلامي س انکاری جواب ہے کے والیس رو انہ موا-

دالسی سفارت کے بعدر اسے واتر سے فوج جمع کرنا شروع کردی - ۱ در دریاے سندھ کے قرمیب اسے خمیرزن موگیا۔ محدین قام می اسکے بر منے سکے تدابيرمين عما كرتجاج كاخط مع دومرارى سوارون كي الكيا- إس خطوي وريا ندم سے باراً ترسف کا قطعی حکم دسے دیاگیا تھا۔ لیکن محدین قاسم سفیارا ترسیف ع - أس لي كما غرن | شرساون ے پیلے خردری خیال کیا کہ شہرسندوسان پر بھی قبیضہ کرلیا جا-ورسرکشون کا ایک گروہ بھیے جھوٹرے دریا سے اُر ماناکسی طرع مناسب ہی ایک لاف

كاقبضة

اس غوض کے لیے اس نے اپنی فوج ملکہ اسے تعلیے کے ایک جرار سرد ار رین سب بن عبدالرحمن تقفی کو کھوٹرسے سوار ون سے ساتھ سد و سان کی طرف وانه کیا۔ محد بی فستوب سے آنے کی خرشنتے ہی امل سد وسیان گھیرا کھے۔ ا و رسگو مربن قاسم اور وآسر کی او ای کا موا ملم موز تقدیر سے بردے اور بھرور جا کے ن بین تھا <sup>ن</sup>یگرا کفین اپنے حق مین نہی منا سب معلوم ہوا کہ عربون کی اطاعت ہم<sup>ا</sup> ارین ملکہ محمد بن تقاسم کا پور ا سائھورین ۔ انھون نے فورا '' ایک سفارت کے فرام سے محد بہ صنعب سے سامنے سراطاعت تھے کا دیا۔ ادر امان طلب کی تقنی ہو اغرد ه ای کوامان دی- ابل شهرمیرجزیه باخراج شخص کیا- حبندعما ندشهرلطور کفیل ا فعے مین کرالیے۔ اور دلسیون کواپنی مربانی کا السیا گرویدہ بنالیا کر حب وہ محدم لأسمك پاس والس آیا تواس کے عراہ رکاب سددس ن کے چار مزار بابنان ب بود مرتعے جوعلم اسلام سے نیچے مرف اور کٹے برتیار تھے۔ انھیں اوگون ین سے ایک کومحمد بن قاسم سنے شہرسدوسیا ن کا حاکم مقررکیا۔ ا دربا طہذا ن در آ بده سے اُ ترک ی تربیرین کرنے لگا۔ اور توکالوکٹتیا ن فراہم کرنے ف برآمبون اس ليے كرمحدون راے والبرکا بٹیا ہے سنگراس

سه ملاذری-

ه وج نامه

يرسار المك موكما كے تعضے مين وے ديا تھا۔ليكن حيب والمركوم وا مواكرمحمد کے لیے نسبایا کا بھیا موکاکشتیان فرام کردیا ہے تواسے موکائ کاک حرا می عصدایا واس ف ورا برم موسے علاقرام بان ابن طرف سے راسل کومقررک اورسوكا كوبراس نام مغرو ل كروبيا- يرنيا والى فقته كأر احد تحا- راتسل كولون مور والطا ارکے واتبر نے حکم دیا کم محد بن قانتم کودر یاسے سندم سے ندا ترہے وسے -اب محدبن قاتم ممرتن بالأرتران كى فكرن شنول تحا اليكن اس سع بنية ے مبتسی تربیرین کرنا تھیں۔ اطراف وجوانب کے تلعم خبو و کرنا تھے محتلف را ستعدوكنا تع - انى رسدكا يرامند وسبت كرلديا كقا- اورسب سه زياده تدابر می این کامی کدد آبرسا من آکے بار ارسف سے مزاعم نرمود اس لیے کم اس صورت مین اسے بڑی دفت میش ہے کا انداشہ تھا۔ غرض ان سب امور کے ملے کہنے کے لیے اس نے بڑے بڑے انتظامات کیے۔شکمان بن بنہان قریشی کو ملکم دیا کہ اپنی فوج سبے کے ساوری دسرگری کے ساتھ قلد کر آلور کے راستے میرجائے ا ورجید سوسوارم س کے ہمراہ کیے اس فوٹ سے کہ کمین البیا نرہود آسر کا بیٹ كرني النب باب سعة كع بل ماس مستلمان كو أد صردوان كرف كما وس في عقيمة لو بلا کے حکم دیا کہ بانسوا دمی اننے محرا ہ سے سے جائے اور اس راستے کی تکہا نی ے جدم سے اندنسیہ ہے کہ مند وسردار نوج اکھ آکے مقام گنداد اکار ندروک دے۔ بھراس نے برون کے سمآنی سردار کو حکم دیا کہ اپنی طرت کی مرکم کھنی رکھے تاکم و مرسے مسلما نون کے لیے رسداور و اندھار سے یه یه واقعات تو اکثر بیج نا مهدین موجود بین گراسل کوبلاذری قعته کا دا م مکمته است غالباً متركي كاموب مي جواس را في من سنوس راج كامطيع معلى مو تاسب-اس دلیسی شا بزاد سے کے نام کومور خین کمین تو تو نی لکھتے میں اورکمین فی قونی کی مجرخرا بی میرمونی که آخر مین کونی مبنا کیا ۔ نسکین عرب حن امسول سے دیگرز با نوان کے نامون کوابنی زبان میں سے جاتے بہن ان کے اعتبارسے مساحث معلوم موتا ہے کہ یہ اما م کوئی ہے جو آج تاک مندؤ ن میں مروج ہے۔ افسوس کہ اس نام کا بنا با وجود مربی تعنیش سے اس وقت کاس کوئی نه لیکا سیا۔

دجاری رہے اورباریونی سیکھا و بین برسم کا فروری سامان با سانی بہو نے جا ے۔ اس طرح اس سے وکوات بن علوان مکری کوشیدر و سوسیا میون برمرد ارتقر ر رے حکم دیا کرمیٹ سے سروار توکائی نگرانی کرنا رہے۔ اس میے کو کو و و و فاحیت بول رحکا ہے اور وبی احسافات کا زیر بارہے مگراس کے طرف سے باکل ب برواموجا نااحتیا ط کے فلات ہے۔ پھراس نے تبیٹ کے مفاکرون اور فرمین ہے جاٹون کوساگرہ اور جزیرہ تبہیل کی طرف رواجی کیا ٹاکہ وہا ن کی حفا کمت کرتے من ينبيك ورياسكم أس بإروا قع عما إوركوسنور محد من قاتم كا أس مرتبيد منین مواتها- گرویان کا سروا رموکا جا فرموسے مسلمان موگیا تھا اور محمدی ا نے اس کی حکومت اس کے تبیضے میں رکھی تھی۔ ان لوگون کومتبلے سے محا ذات میں ں نے اس کیے مامورکیا کہ وحرسے منیم کی نوج نہ گزرسکے سینے مذا وحرسے اوج سے - اور ندا دھ سے تیم کا کوئی کشکر او صرحا سے ۔ عبر نومی ترتیب کی طرف توجہ کی بدبن صنتحب بن عبدالرض كوفوح طليعه كاسردا رمقربكيا ا در مبايذ بن خطله كو ايك مرك واربرا فسركرك درميان مين قائم كيا-یہ تمام انتظامات کرسے بار ارتسانے کی گلرکرنے لگا۔ اس نے جا بھا وی معیم ارباسارہ یا یاب مقامات کا امتی ن کیا یمکین اس تجویز مین ناکامی موئی- دریا کمین بریایا ب ا برنل بازها ولا۔ تب اس نے ایک شنیون کا بل بنا نا شروع کردما جن کوموکا نے اس سے ارسے والم کیا تھا النگیں جیسے ہی پرکشتیا ن کی بنانے کی نوف سے مرتب کی حالے ے دا تیری طرف سے ماسک اس مارے کنا رسے برا موجود موا- او با میون کوهکردید یا که مل نه ما ندیف دس به دسی دستواری تعی صب کااندیش بن تأم كويعلي بي لسع عما - خيال كياجاسك تحاكه عربي نوعم مروار فوج المسس اری سے بیش اسفے سے سی قدر برنشان دمایوس بچھا۔ گرمنس اس اسل کی حزاحمت کی درا نمی بردا نری - ا در اسی مسدرگری سسے بل بنواسف مین

محدبن فالعمن اس وتع مرامك عجيب فريب حكست سينل بالنصا

، اس سے دیجھا کہ ویعیت سے تیمسی طبط کشتیا ن مرابر ہی بنین کیٹ وستے

، نے تا مکشتیوں کواسی بارمنگوالیا- اوراسی باردریاسے کتا رسے کنا ر سے ا کا کشتیون کومرتب کرے ایک فری قطار فائم کردی - ۱ در ان سب کو ایک رے میں وب معنبوطی سے با ندم کے انداز کارلیا کرشتیون کی اس صعن کا ررا اگر ساکے اس طرف سلے جایا جاسے تو بارکے کنارے سے لک سے کا اس کامیم انداز وکرکے ملاحون اور نوج کی مدوسے اس نے اس صعب کو دریا کے وف کی طرف طرف ایا۔ کنارے سے سٹنا تھا کہ منیا کوسنے اور مددوی اور عور می بی دیر پئین کشتیون کی قطار ایک عمد ه ا در مصنبوط بل کی طیح اس پارسسے أس ياريك ما كم موكني-

رآسل اوراس کے ساتھی اس کارروائی کومنوز حیرت کی نگا ہون سے د مکیدی رہے تھے کہ وی فرصین شرون کا منھ برساتی ہوئی مل پرشسے گزر نے لکسن-ر المعوري ديرمين رائتل کي فوج جو فراهمت سے ميے اُس ارصف با ندھے کھڑي تھي الترون كى بجهاد عصنتشر بوكني - اورسنوزسندهى سبه سالاد ابنى در بم مرسم فوت و مرتب نہرسے بایا تھاکہ سلمان سیاہی ٹیل کی مسافت کھے کرسے بارم کڑھکے اور جاتے ی و منون بر توٹ طرے سندھیون سے سوا کھا گئے کے اور کوئی ترم انه بنی- اور محدین قاسم کے سیاسی اس کا میانی براس قدرنازان عصے کہ بار

آترے اُکنون نے دسمنوں کو کھیگا یا ہی سنسین ملکہ اُن کومار نے اور کا ملتے مرابرسم تہم کے کھا کون مک طے گئے۔

اس امر کا بته لکانا وستوار ہے کہ محمد بن قاسم نے کس حکبہ در یا سے سندھ بركل باندهك اني نوج بارا آري فيتوح البلدان سنے مرف اتنا بترمعلوم موتا ہے کہ حس زمین بردہ اس ماسے وہ قصد رکھیہ سے راجر اسل کی سرحد مین سے۔ غالماً یہ وہ حفتہ زمین بوگا جو علیج کھواور دریا سے سندھ کے مابین واقع ہے۔ اس ليے كو قياس جا ہا ہے كداس وقت كاس محمد من قاتم اسى جنوبي حفيہ سندم مین تما اورنیز محقیے را جار اس کو بھی و آسر نے بھی علاقہ دیا موگا-اس کیے کہ اس سے املی ملک سے ملاہوا ہے۔ زیادہ وضاحت کے ساتھ اون کہا جاسکتا، كمسل ن سيرسالارجيدر آباً وسندمد ك حوالي مين بارآثرا-

مسئل ن

فالباً عمد بن قاتم معلمت دیکد کے دات سے وقت دریاسے امرا تھا اس لیے سل نون کے میں میں اسے دائیں کا کہ کھی اس سے مرتصب میں دیے عوش کیا کہ محمد بارا زینے ک بن قائتم باراً ترایا- اور راسل کی فوج کوسخت زک بوئی - اکل کھلنے ہی جوہبی جر راحبر کے شنی وہ یہ تھی جسے سُنتے ہی وہ نہایت برہم موا- اور خصصے سے اس قدرا زخود اسلامات رفقہ برگیا کہ طبیق میں اسے اس معتمد کو فور اسلامال والا اس و اقعر نے لیسی رئوسا کوراجئی طرف سے اور بدگان کردیا۔جوسرد اران فوج اس وقت کا وفا داری وجا نبازی کے ساتھ اُس کا ساتھ دو سے رہے تھے اُن کے دل نبین بھی خِیال بفينا بيدا بوكيا بوكاكر اجركو تيورك محدب فأسم كاسا عددين س في رجد في اور سولت كيشي كي تمام سرزمين مسدوه مين وصوم في مو ي تقي-

## نوان باسب

محدبن قاسم دريا سے سند سراس ا اب ع بی او صبین در یا کے کنارے سے کو ح کرے شہر مبٹ برمہو نیسن اور ند بديكو إلى نوصب اس قدرار استروبيراسته تفين كرتمام مكور ون كي منهون برياكرس ويى اہو کی تقیین ۔ اورسیا سیون کے ول مین کوش شجاعت کھرا ہوا تھا۔ مخمان قراردیا- التآسمُ نے بیان بیونح سے ہرطرت مناسب مقامات پر فوحبین مقرر کسین - ایس م دیا کہ اسلامی نشکر گاہ سے گر دخنر تبین کھودی عبامین تاکہ اُن خند تو ک سے کے اندرتما مسامان رسیاد راسیاب دننگ حفاظت سے رکھا جا سے اور ئمان *باسانی اس کی نگه اسنت* کرسکین - اسی مقام کومحمد بن قاسم نے اپنا م قرار دیا۔ فرورت سے موانق فوج کبی بہاں جھوڑ دئی۔ ادر آگئے کا ارا وہ کردیا۔ سبه سا لارعرب بهان سے کوچ کرسے مشرر آور کی طرف حیلا۔ ر استے مین میں ایک مقام بربہونیا جسے حیتور کہتے تھے۔ راور اور حیتور سے در میان میں اک جبیل کتی حس سے کنا رہے را سے واسر نے روک طول سے لیے ایک تخب شدہ نوج مقرر کردکھی کتی جب بیان تک محمد من قاسم سے بڑھ آنے کی خرد آسرکو مہو تھی آ اس نے تھرر دھنے کی کوشش شروع کی محمد میں تاہم سنے ادھرمار اس سے اپنی کامیا فی كا مزده تجاج كولكها- اورمقابل كا پواسامان كرتار با مخدين قاسم سامان كرسي ربا عقاکہ دآمر کا بٹیا جے سنگرانی باب سے فکرسے ایک زیردسٹ فوج سے سے مغامليك موح ديوا-

رآور اور قبورسے ورمیان مین جو جھیل واقع تھی اس کے کنارے دو ٹون ہے شکہ کو افوجون میں مقابلہ ہوا۔ یہ بھبل کیری سمے نام سے مشہور کھتی محدین قاتعم اس اڑا کی مزامستمیں اس خود سین گیا۔ ملکوس نے اپنی فوج اورانبی قوم سے ایک جوال مردعرب س المستان المعالمة من على تقفى كو عمورت الشكرك م

ے بچ اسر۔

بداتس رنے انبے ولی جوانون کی صعب بندی کی۔ اور سبے سنگھ کی نوج برالہ ر دلیری سے حملہ کیا کرسندھی فور کے تعدم ا کھر سکتے۔سن یعیون کی اس شکست مخار ب برموا كدعين محركه حباك مين جبكه عرفي مسياسي مرووت مصيلي برت مح وف نوج کے سردارشا بزاد اُسجے سنگرے یا تھ سے محورسے کی پاک جھوٹ کئی کھوڑ المان كى شدت مين كيراليدا بدواس مؤكرا تفاكد ب تي شا بهاك كلا- جيسك اس حالت مین اس کی میچه پر بالکل نرسبنی اسکا اور دهم سے زمین پرم رہا۔ نوج نے حب اپنے سروار کی زین هائی دیمی تونقین کرلیا کہتے سکار معرکہ کا رزارمین مار اگیآ س خیال نے عام طور پرائیسی ما یوسی بیداکردی کرمرطرت سے کوگون نے بین گنیا ترمع كرديا عراون ن نور الره مك غريب جهستكم كومار والاجوزمين مركزاتيا عبدالبدرينايان نتح حاصل كركے والس روانہ ہوا۔اور كامياب وبا مرا دحاكے محدق فاسم كوفتح كي خوشنجرى مسناني عيسه

ا س منکست نے دا تیر کے مردارون مین طبح طرح کے ما یوسا ندخیا لات میل کردیا مال سات وراس كے خرے برك معمرامل در بائرسلمانون كى اطاعت برامادہ بوسكے ويا كفيہ اسے الله -آسل جودر یا سے سندھ سے اترتے وقت سب سے سیلے محمد بن قاسم کا مزاحم ہوا عقارات وآسرست لوط کے محدین قاسمی فدست میں حافرموا- اور گزم سرنابیون برا فهار ندامت کرنے لگا۔ محدین کی سماس سے بدلطف و مرحمت میش کی ا وراً بنے دربارسین اس کی بری عزت کی- انعالم داکرا مست مغرز و متا زکیا- رال نے عربی نوعرسردار کی طرف سے حب اسبی قدرد النی دیکھی تودل مین مهبت ہی فوش بهوا- ا درسیا بی سسے و فاداری ۱ ور دمانت داری کا د عد د کریسے کھنے لگا دولقدیم سے کو ئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔ عالی مرتب امیر سنے اب مجھے اپنے احب ناست کا ے جے سنگہ کا مارات القینا علط سے - اس لیے کرداسے وا سرکے معداس نے برسمن آبا و سے قلحہ مین مسلمانوں مست دوب مقا ملرکیا۔ یان اگر صیح عبی موتود اسرکاکوئی اور بيًا بيان داراكيا بوكا-السي غلطيا ك جع نامرسين اكثر فكبرس كمي بين حس كى وحرعرف تریقی کہ عرب میندی ا موان سے بالکل نا اُ شنا تھے۔

ارویده نالیا- اوروعده کرتا بون که آنیده اسلامی حکوست کی خدمات نها ست راست بازی سے بجالا ون گا- اور مجبسے کوئی امرامیر کی مونی سے فلاف مزظام مِنكا " محدب قاتم نے اس سے اس معدویما ن برا فہارسٹرٹ کیا۔ مگرونکہ کورث بت وه مهلي موكاكود سے حيكا عمالندلي علاقه راس كے قبضے سے تكال سے اسے ديدما كيدلىكىن يدامري ككه نياسنيتى سعدا لفاسع عهدست طوربركيا كما كفا راسل كودر مجى ناكوا رسين موا- ملكرده موكاك ساته مل كم محدين قاسم كى حدمات بجالان براما و و بوگیا-

انِ دونون دلیسی افسرون سے محدین قاسم کواکے طرصنے کی راسے دی-سلماذن اسنے ان کی راسے مطابق فور اکوج کردیا۔ اور اکٹے برمورے مزاتی نا م عبيل الله الكيكا ون مين فروكش موا-راس وآمراس وقت مقام كاجي جاس مين عما- اور الران اور كالتي جاك كے ورميان مين اب مرت و و تحفيل تقى حس كے كنا رسے وآت کا ملیا ہے جسنگر مار اگیا تھا۔ یہ مہت ٹری تھبل تھی اور پار ارت نا بہت وسو ا معلوم موتا تھا۔ راس کے بجرموسے محدمن قاسم کی خدمت میں عرض کیا ''خدانف بروراور دیندارسرداری عرمین برکت دے۔اس جھیل سے یارار نے کی سخت فرورت سے ۔ اگر حکم موتومین اس کا بند ولسبت کرون می محمد من قاسم سنے بھی حکر الكاسم بارت كى وتواريان دىكىيىن - مكرام سے اجازت ويدى-رالسل سين اشاره پاتے می ایک شی کسین سے فراہم کی حسب پرمرف تین ہی آ دمی بیٹھ سکتے مجے تین سیامپیون کواس کشتی برسوار کراسکے اس نے بارا تارا۔ اور ان لوگون کو فہمالیا اروی کہ فا موش کھرسے رمین تا کہ و آبر کے مشاکر گا ہ مین ان سے اُ تر نے کی خبر نرموها مسعاً أن لوگون كوا ما مسكشتي و إنس لايا اورتين اورم ومي أمّا رسي -اسى ملي تين تين كريح أس في مبت سالنكر أس بار بيوني طا ور أياب البيه مقام م اس نوج کو تا ممکیا جان اس جبیل نے ایک جھو سے علیج کی سی صورت بیدا

راسل سف سارالشكر تأساني إرا تارك محدين قاسم سے كما اب مناسب سے کہ آپ ایک ننرل اورسفرکرسیں۔ وہان آپ جے پور نام ایک

گا وُن مین مبونیین سے جولشکرگا ہ بنا نے کے لیے نماست مناسب سے اور دول والا اسل کارا نری سے کنا رہے واقع ہے۔ وہ مقام آب سے اور در مرکے لشکر کا ہ سے بالکل اسے محد ب رمیان میں ہے۔اگراپ نے وہاں کہونے کے اس کا ٹون برقبضرکرلیا تواک کو افاسم جوہور مامیت عمد ہ موقع ملے گاکہ رآ آہری فوج پرنیز اس سے سامنے سے اورنیز اس کی سے دونون طرف سے حملہ کرسکین- اور نهایت کامیابی سے اس کے فرودگا سے ا رآپ فیفنمرلین سیمے محدین قاتتم نے بیرا سے تسلیم کی اور فیر ا دریاسے وو ہاوا ك كنارك ج يورين جا كفير أن موا-

حب مسلمان سرد ارج تورير قابض بوجيكا توراك وآسركوفرمهو على كم ادابركوفر محدين قاسم مهان كاب طرحه الاوركشكر اسلام بالكل مربر الهوسني سبع - يه صال المون كروب صب اس من من وزیر سی ساکر سے سنا تو ہے اطبیار کر اکھا موانسوس- اب کنین اے در بر ہوسکتا۔ اس گاؤن کا نام جے آور سے لینے فتح کا شہر جو فوج دیان میںونے گئی ان بعض ہو شاك كامياب وتتمنك موكى "اني وزيركى زبان سے يرالفاظ سن سك آمېرنهايت برېم ميوا-ا درغفنساک موڪے کھنے لگا 'دستے پورسنين محمد بن ناتم چرباطی مین آیا حبان اس کی مزیان کرین گئیشی سرد آمیر شے دل پر بھی عزبی متال<sup>م</sup> نتوحات كاالسارعب مبليدكيا تعاكد لشكركاه كو كلفك ميدان سي الكها ركم مراور کے قلعہدین کے گیا۔ اور انبے متعلقین اور تمام مدار وسا مان کور آ در ہیں کر لیا تاكر كنو لى حف ألحت كى جاسكے-

محمدين فآسم ميرهال دمكه يسكي آسكي مطرها اورس في معرسين مهفان مبارك المحمدين قاسم

ى مبلى تارىخ شهر آوركا محا مرة كرليا- لوائككا سامان موف لكا- اورسرها بطراف آور نجنیقین قائم کردین راسے و آسرے کم قوت اور دل ارسے مولے محصورین الکا عامرہ لى طرح يه بنين كما كمشرك عيافك مندكر كعيده بابو مكه مرا برشرس بكات الكليا

مقا بلركرتا تقا- ا درع لوان كوسبت كم اطمينان سي سيني وييا تقا- يه محافره براي ر وزئات قائم ريام ادران ورفع ن مين مسات لو اليان مومين-مراقبال

بتدای سے انجام کی خبردے رہا تھا اس کیے کہ مذکورہ ساتون میدانون ی

تعین متیمورضین دا تیرکی اوان کا حال یون بان کرستے سین که د آ تبرکو خعقابله | حب خربهوی که محد من قاسم قرب امپویخا توامس سنے اپنا نشکر مرتب کیا ۔ اورمها ما كاسان الكاكرف والكاكر فودس برص مح منعا للركرس

ایک برسے ترک واحتقام سے اس نے اپنی فوج کوایک درلتمندا ن ما رُکِیْتُناماً حلوس کی رونق کے ساتھ شہرکے تھیا ٹکون سے نکا لا کو ہ سکریا تھیدن کیا گیا زبردست اورسیبت ناک صف استے استے تقی جو ایک طوفان لاسنے والی فنکھو كملكى كمح تيوست على است تعيد اورجن كى ميٹيد برجانباز حاميان وفن سك أمداراسلى كى تجليان حبكتى هاتى عقين - ما تحسيدن سم يجي وس بزارسلى اور زره بوش سوارون کا پُرا تھا۔ سوار دن سے بعد تنسی بزار سیدل جان شارا<sup>ن</sup> تخت تھے بوبال بون کورضست کرکے ملک وملت پرائبی جامین ندا کرنے او را ج کے تھیں ہے تیے کٹ مرنے کے لیے نکلے تھے۔ من کے درمیان ا کا زمردست اورسب سے بڑا سعنید ہائتی تھا۔ اس کی سیٹھ سرمشع عماری سی آبی مھی عماری کے درمیان مین خودراسے داتبرطلوہ افروز دھا۔ اور اد صرا د صر دوحور نرا ووبرى زا وخوا مىين عقين - ان مين سي ايك كي ما تعدين عام سنراب تها- ادر دومري خاصدان كيه موسك تكي - اور سرا مريان ويتي جاتي تقي سيه راجر کے یا تھی کو فرسے فرسے زبر دست اور مہا در کھا کرا ور بخرس کار افسر کھیرسے ہوئے يمعے خھون نے ہے مثل شجاعت سے مقابلہ کیا۔ اور اسپے گروخون سے سیلاب

راے داہراس حلیس اور اس علما تحدسے مسلم نون کے مقابلے کونکا افسوس كرد كھانے اورانيے سپاميون كاول طرصا نے سے ليے أس نے السيا اسا ان کیا۔ ادراس سنان سے جلاک حسب خیرخواد وان کی نظر طر تی تھی اس کی زبان سے بے افتیا رکا ت و ماسے فتح و فیروزی نکل مِاستے تھے۔ گراس ا کیا کرتا کوسمت دکرگون تھی۔ اورجن سیدسصے سا دسے ، درہے تکلفت جو انون نه مرمعم عده ج نامر سه میرمعوم للحده لماذری

راحضام دا مبری فوج

کے مقابلے کو علیا تھا اُن کے ل براس کر و فراورا س و منیا وی شان وشوکت کا کوئی الرند بوسكت عقا- ووكياجا شاعقاكه حرفف كي ديست درا زيان سبت بي علد اس نوشی کے حابس کو دہ آنڈ و میناک حابوس بنا دین گی جوشا ہی حبیا رزون سے ساتھ

جلتے جاتے یہ حلوس اتنی و ور کا بر مُعرّ کہا کہ اسلامی لشکر کا و یا ن سے اوامری فیح عرف نفسف فرسخ برکھی ۔ اس وقت راحبہ نے ایا اشکر دکا اور خمیہ زن مرکی آ اب الما في كا وقت قريب الكيا- اوركوب كرد فرعفا مكرا منيدوبي كا يرده اس سك المعقمين مامنے تحاجب میں سے طرح طرح کی مختلف صور تکین اسے نظرار می تحقین عکمی التری أميد بند صفى هى اوركه مى مايوسى طور اوتي تقى -اس تاريدب وتردد كى حالت من النه افيد فاص بخرى نبدت كوللايا- اوركما "سين اط الى برجا ما بون- تنا و زبر وكس مع السرال مین سے - اورخوب غورکر کے حساب ریکا و کہ لڑا کی کاکیا انجا م برگا؛ بیڈت نے دیر ای سبت المساب لكايا ورا خرما دب عرض كيايسهاب مص توعر بون مي كي فتح نظراً في المجميون ہے۔اس کیے کہ زمرہ اُن کے پیچھے اور آپ کے سانے ہے "اس منحرس اُل کارات میشین گوئی نے راجہ کو نہاست پرنشان کردیا۔ اورغفمہ ویاس کے عالممین وہ فوركرر باعقاكه نبذت نے بڑھ کے كما" نهاراج "رود نزكر من - اس كي تربيرهي مین کرسکتا ہون۔ حکم دیجیے کہ زمبرہ کی ایک مورث شونے کی بنا ٹی حاسے ۔ اور سے مہاراج اپنے پہلچھے گھوڑے کی زمین مین یا نارھ کے میدان میں جا مگین س طیح زہرہ آپ کی نسینت پر بوگا۔ اور آپ بی کی فتح ہو گی ای نیڈ کے اس بیان سے راحبہ کی امیدین ز مدہ مولیتن - زمرہ کی مورث اس کی زین کے يتحصيم المرحدوي كني- اوروه مقابل كونكل-

در اصل علم مخوم سے حساب نے ان تمام لوگون کو تفقیا ن مہونی یا جوالی ىتىقدىكى سندوستان شكے راحبرىمىنيەسى اس كىمىتىقدىعلوم بوتے مىن-اس سے حسابات جا سے میں ہون یا غاط لیکن اگر خلاف واقع بولے توان سے جو ما يوسا شاا شرد ل برطرتا م ا درجو نا اميدى بديا مرجاتى سے فرس مے نتائج

لقینی طور سرانتها سے زیادہ مفرت بخش موسے مین-

لیفونی کا بیان سے کرراسے داہر میان مہونے کے عرصے کا کھٹرار كئى مينية تك دونون نشكراسنے ساسنے فرے رہے۔ اتنی مترت تك دھور مین رکھے کے اور کھلاوا و ہے کے لیسے وقت حب کہ عربی سیاسی بالکل میے ف نصے واسرنے کا یک عملے کا حکم دیدیا-اورسندھی جابیا زمسلما نون مے حمیہ گاہ جاریہ ۔ تاہمسلما نون نے میرولہا دری سے کاملیا اور ولییون کولیں یا المصارف كانسهالات مى مين كيا-الغرض وآبران سكر ساته مقابل كوكلايسلمانون في يورى روائیان ارئیری اورشی عنت سے را ہے واتبر کی فوجو ن کور و کا- ایک ٹری بخت اورخونرم اطا لی مجو کی۔ شام موکئی اور تقدیر نے کسی کے حق مین فیصلہ منین کیا۔ دوس دن کیمرد ولوٰن طر<sup>ف</sup> سے جوان مرو گرصے ۔ نوب جا میا زی سے لاکھے ہیگری <sup>س</sup>ے جوسرد کھا کئے۔ اور اُ فتاب کے غروب موستے ہی والس اکئے۔ یومنین ال کھار دن مک صبح سے شام ماک دونون لشکرون نے خوب جوش وخروش سے مقالبه كيا- اورشام نے ہر دانته بے نبل مرام فراكرديا-وخدیا بخوین دن کی قیامست خیرصبح نمود ار مونی- آج د و نون فرهبین میل بالخورون ى وائ الرك ميدان مين إين كرمب المرح في كاتب بى دوائ كا فى تمكردين محمد تم ف انبے نشکری صفین ورسبکین ۔ ان سے سامنے کھوے موکے با واز لبند ایک پرچش خطبه پروها- ا در مرسیا سی سکے ل مین امک بوش جوا نمر دی يداكرديا- برتخف كے روبين كالمرس موسكتے- اور جو كامار نے اور مرجانے بریتار تفاررا سے دائیر کا بشکر مجنی جابنا زی اوسمت آزما فی کے اراد سے میدان مین کیا۔ اور سرلشکرنے لؤائی شروع بونے سے میلے اپنے لِفِونِ كُوبِيمِ ورهِ أَي نِيكًا بون سے ديكها- ہرد ل مين خوف عما كه ديكھيے شام کوکیا بواناسے اور مستکس کا ساتھ دنی سے۔ حلے مین عربون کی طرف سے سبقت ہوئی۔ جو اپنیے طولانی نیزرے بحکائے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے۔ عرف کا رزار گرم ہوگیا اور ارا آئی کی آگ تخطه برلحظه زیاد دمشنعل مروتی جاتی تھی۔ محد مین قاسلم کی طرف سے

104 فاع صنی نے را سے وامری فوج برانسے متواز جلے کیے کرمندمیون د یا یمکن بوشین دلیرانه مملکرت کرتے و و میدان کا رزار اور دستمنون سیمن و میگیر ہوا شی آغ سے مارے حافے بیسلمانون کو نہاست انسوس موا خصوص محدمن قاسم ے دل برٹرا صدمہ گزرا اس لیے کہ بیخف عربی فوج کا ایک مناسب ہی جری سیا ہی تم اورتمام لوكون مين سرول غزيز عقا-الوال كايرزنگ دي كيد ك محدين قاسم كيول مين طراجش بيدا بوارم سيف افود مين

نے سیا سیون کو مہت ولائی ۔ اُن کے داون میں جش بیداکیا۔ اور اُن کو د کھا کے افتحالیا لبيري اوردشمنون كي فوج برجا لراءع بي نوع رسيه سا لارسنے السيا زبر دنست محالكيا سلمان نے حوش میں آگے بے ختیار حملہ کردیا۔ اور ارا ائی کی **مثرت یکا یک** رہ جند مو گئی۔ محدین قاسم نے اپنے بے روک مملہ سے دہمن سے ان مام جا نبازون کے سٹیا دیا جو ہا تھیوں کے آگے اڑرہے تھے۔ اورجن کی وجہسے کو لی عربی سیا فردراجر كيمها تقي مك ندبيو تخ سكما عما-

یہ لوگ توسیط کینے مگر کا تقیون کی صفین نولادی دار دن کی طرح رہستہ ا کا تعیون کی ردے کھری تقین ان کا در سم ورہم کرنا جان باز جیلہ آورون کے اختیا رسے ارتیشاری ا سرعها للين اس كى يه مناسبت بى كامياب تدبيرى مَنى كرنشكر اسلام مي تشاروا كالمني-نے جو بچکار یون کے ذریعہ سے روغن لغت برسائے انگل لگاتے اتھے ہا تھیں پراگ برسانا شروع که دی - بانتی اس معیسبت کوکسی طمیع نه برد است که سسکت اور بنها ست بى مدخو اسى سعد خو داينى فرجون كور وندست ميوسك كعاسك -

یہ وہ وقت تھاکٹرسلمانون کے تعیض جملہ آور گروہون نے راح کے اراح دام خيركا ه تكب رهيعه منكي اس سنيه حرم كي حيارعور توك كوكم لميا تها، ان عور تون سنيم ملیسی اور ما یوسی سے دونا اور جالانا شروع کیا- راسے دامبر کو خیال بواکر میروس نشكرين اور دسي سياسيون كى آوا نيسي - اس في مليند آوا زسي الكار اكما" إدهراً ومسراك مين بيان مون أراحبري مياوا زان عورتون كي كان مين ميوكي ادر ا معون نسن ب افتيار شوركر ك كها ماداج بهاب كے على كى عور تين ہیں۔ ادر وبون کے اتھ میں گرفتار میں اس من کے راحہ کو بڑا طبیس آیا۔

فیرٹ نے اس سے ول مین جوش مارا اور سامتی شاکہ اعمامیس تولامذہ موجو د ہولئ میری زندگی مین کس کی مجال ہے کہ تم کو قبید کرہے " اتنا کہ کے اس نے اپنا یا تھی محرربن قاسم ک طرفت ریال-۱ وراداوه کیا که خودجا نبا زی سے مقابکہ کرسے عور تو ل کو عربی سے بیٹے سے محیط الے۔ راجہ کو طریقتے دیکھیکے اورسیا ہی بھی عربی فوج کی

عمد بن قاسم نے حبب و مکیما کدر احبر کا ہا تھی سب سے استے ہے تو ا سینے بارسیا میون سے کہا اب وقت ہے کہ تم انیا حق اداکر واورانے کمالات و کھا و ا تنااشار و کافی تھا ایک قومی سیکل شخص فورار اس حکم کوسجا لایا اس نے اس افوی سے روغن نغت کھے را کا سی کاری کاری کر الجرحس عماری پر بیٹھا تھا أس مين الك لك لكي واور شعلي أصفي الكي والترسف كلهراك فيليان كويا تقي عمر كأحكروما ببركم فأتخبى اب فبيليان كديساخو وابنيه اختيار مين نترتما وسأكي مليجو يرغما عبل رامبی تھی۔ اور کچیر وغن نفنت اسپر بھی را گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مبتیا ہ اورشتدت سے پیاسا تھا۔ گھراکے تھا گا اور یا بی مین تھیس گیا۔ نیلیا ن-داس اورود عورتین سب آشفته مزاج موجون سمے تعییرے کھانے لگے۔ را جہ لے فیلیان کوهکم دیا کدم تھی کو اِ نی سیم باس نا سے . دوسور ا برسمن حفون نے اپنی جا ے داتبر کی زندگی سے ساتھ کہ جہ کر دی تھی اٌ عنون سے راجہ کی یہ خطر نا ک لت ومکیمی تواکثر بانی مین میماند برسے-ان سب کی کوشش سے بر شرار خرابی المقى كنارسه لايا تيا-مگراگ كى سوزش سى اس قدر بنياب دوريا تعاكدسى طرح باسر مذن کلانه زیا د شختی کی گئی تو و بدن دلدل مین تبخیدگیا-

لمانون ملے ماعتی کی برحالت دیکھ سے اُ دھر کافرخ کیا۔ اُن کو آتے مسلابون المعيقي وه برمن جود احبر كم ساقه جان دسني براما وه تكف كهاك كمطرس كى بورش- البوسة مكرم المان ولدل مين منين الرسع الخون في كن رس بى برسيم تيرون كادو بكرا باتهي مرمرسا ويا- اكب تيرسه مبريد ا ورو در حي موكي مسلما لو کی یہ بورش دیکھدست نیلمان سنے مجیر ناتھی سے با سرنکا لینے کی کوسٹنش کی المعتى كواب ور السكين بجي موحكي كعي فيلبان سمع الشارسي بريا سرنكالماة

ن ارسے پر ذر اکھر کے آئے جرما۔ نیکن سا زخود ونگی سے کا عض کسی سے اس س کے یا وُن سے تنبیح تحیل سکے مرسکنے۔ اس بریمی ہا تھی نے اوا ان کی طرف منيين بأكم قلعه ي طرف يرخ كيابه ر احبہ نے بانی سے کل سے اڑائی کا یہ رنگ دیکھا کہ دونوں طرف سے ہا ہی المیتے لڑتے تھا کہ سکیئے مدین اور بازار قبل اسی طرح کڑم ہے۔ ایس سکے وفا دارسپاسی اور نود اس کے عرنیزوا قارب مهبت سے کٹ سکتے اور بر ابر کٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سمان دیکھو کے اُس کے دل مین غیرت پیدا موتی۔ رگ عمیست جوش مین آئی - ارکرچیز رخمی تھا مگردلیری اور شیاعت کی بے توری مين يا تقى بيست اتربيرا. تلوار تعيني لى - اورغييم بريا بياده حمله أورموا. اجمركم حنگاب بڑی شدّت ہے۔ تھا۔ اسلحہ نبرا برزیز گیون کا فائمہ کررسے تھے۔ اور عرو<sup>ن</sup> وسلسك أوشت جات عفي - نبرد آرما ون كي بجوم مين راجم كالدارجيك ر اسے د آسرنے انتہا درجے کی جوانمردی دکھادی۔ اور تبا دیا کہ وہ عرب اسا اسے اہر عیش برست تا جداری منین ایک سور ما سیا بی بھی ہے۔ مگراس کوکیا کوتا کہ 🏿 اُراکیا۔ تقدير برسرخلات عتى - انسوس طلوع آنماب سمے وقت يندت شرا كموسى وَآسِرِكا طالع ديكوريه تحف ادريه فعرنه على كداج بي فروب إفراب سيس والبري شهرت وزندگي كاتاره تعي غروب موجاسي كاير كذب المنجمون براللعيه ال تے اراجہ سے ایک عربی محض سے مقابلہ ہوگیا۔عرب نے تلوار کا ای السیا بھرلور اورث تا ہوا یا تھ ماراکہ تلوارسرسے گرون تک کا اللے گئی۔ اورر اسے دا تبر نے زمین برگرتے ہی اپنی پیاری جان کے ساتھ سندھ کے سندوراج كأخاتمه كردياب اس وقت دسی (ورع بی فوج ن مین ایک نهایت ی شخت ارا ای بونی وابری لا سلمانون نے سندھی نوج سے ہخری جلہ کو طبی جرات سے روکا اور بیان یا فی میں نک مار کے سایاکہ سندھی قلعہ (آور کی طون کھا گئے لئے راجہ کے دفاور جمیا دی لئ عه څنامه

عسه بلاذري

اورکیا ہوا۔
محدبن قاسم نے اب میدان حنگ کی طرن توجہ کی تو و کھا کہ سندہ فی تعلیم استرائی کی طرن توجہ کی تو و کھا کہ سندہ فی تعلیم استرائی کی طرن توجہ کی تو و کھا کہ سندہ فی تعلیم اندہ نیسے اور سلمان قبل د تا راج میں شنول ہیں۔ اس کے دل میں اندہ نیسے میں است کو کہ شنے تا مستول دکھیر کے اجازات آ بیا ہے۔ اندا اس نے جادون طرف بگرو د دیا مستول دکھیرے اجازات میں ہے۔ نوف سے کہ تا قبل د فیارت میں ہے۔ نوف سے کہ تا مال د فیارت میں ہے۔ نوف سے کہ تا مال د فیارت میں میں ہوا وروہ کی اور تا میں ہوا وروہ کیا کی میں کو تا ہم کی اور تا میں کو تا کہ کو تا میں کو تا میں کو تا میں کا کو تا تا کہ کو تا میں کو تا کا میا کو تا میں کو تا کو تا کو تا کو تا میں کو تا میں کو تا کا کو تا میں کو تا میں کو تا کا کو تا کو تا کو تا کا ک

دابرکے مانے کل ماک لاق ماک لاق کرمعلوم

ورخووان بریمبون کومیش کردیا - کماب خودی ان سے دریافت فرما سے۔ اتنا سنت بى سلى نون فى زورسى نعرة تكبير ملبندكيا حسى كى داز جارون طرف سبرسالار ان برمنون کوسمراہ کے کے خودس دلدل کے کنا ريقام بركياحبان بريمنون ف بنايا تعاكدة آمري لاش مدفون سهد الأم کلوا کی گئی- اور صرور کا سرکا طی لیا گیا- اورافسوس و ۵ نها میت بی اندوم نا مرافع ت خیروقت عُما حب وہ سران وونون خواصون کے سا منے میش کے پو چھا گیا کڑھ شا کرے کا سے دا تہری کا سرہے یا کسی اور کا " برنصیب را کیا ان اسکی صورت وملیقے سی خون سے السوم ن سے رومین اور کہا دویان -ر احبری داہر عین غود ب آنتا ب کے دقت مارا گیا۔ حبوات کا دن تھا۔ اور ماہ اا اواب مبارک رمصنان سوف ه کاریخ تحیی در مطابق جون سونی الی سلام بن المراسخ الماری المرسف جا ینهایت بی میارک دن مقاء اور اس فتح نے تمام لوگون مین اسی فوشی سرا ال تاریخ او یدی کراکٹرون کواکرچہدن جوسے تھکے ما ندسے تھے رات بحرندینسیں آئی اسکا دست تون نے تواب آخرت کے سلیے مثب زیدہ داری میں عبادت الہی تے بی کرتے میں کروی مبت میم فوریر بنین معلوم بوسکتا کر اے واسر ہو تأتحصيص ماراكيا ليكن حسب روابيت مدائني بيركارنمايان قبسيكه بني فأب ما تھے سے طور مذیر موا۔ ملک اسی سے اپنی اس کارگزاری الخيلٌ شنداوم وابرد القناف ومحدابن القاسم من محس نى فرحتُ اللبغيب رمور مص علوت عظيم منهد متعقرا لحذبن غيرمو ( كمورس نيرس ا در محد بن قاسم بن محدس كوا و بين كرم وكدوا وزيين في سب كونوش كرديا- مين برام الطناريا- اورع صدح المر س وجح نامه -

تنهم موطوا بیان یک کرسیف بندی دشمنون سے باوشا وہر ملیندگی سی ا سے مارکے آرا دیا۔ سطح کواس کے کال فاک سے رنگ میں ر بوك مص - نرجيونا ظااورن تكبه)-متعدرين ابى مانم حواسى عدرك حيدر وزىد كالمعنف بسے كدا ارور اس کے قائل کی تفویرین شهروس ( عفروج ) مین بنی مولی مین ا در تنندا سل مین بربل بن فهفه کی تُقعو برمونو و ہے۔ جو محمد بنن قاشم سے میشتر مکرآن اورسبندھ کی عدو وہر ماراگیا تھا۔ حبب راس وآسرمارا حاج كاتور احبرك عزيرون ادر تعلقين برسخت سبب نا زل موگئی- راجه کے بیٹے سجے سنگرا در اس کی خاص رانی بانی ر حو در معل اس کی نہیں تھی اور جیسے اس نے زیر دستی ساری و نیا کی لعنت ا اُتھا کے اپنی *رانی نبالیا تھ*ا) دونو<del>ن ک</del>ر اجہ کی با قیما مذہ اورمغرور فوج سے ساتھ عاسمے شہررا وردین نیاہ کی۔متو فی۔اجہ کے اعزاد ا قارب اور ملک رد<sup>ی</sup> کے اعلے اُمراوعہدہ دارجن کے دل بین انھی گاک اپنے مرفسمت ا فاکے فکر کا خیال باتی تھا سبھون نے جاکے جے سنگراور رانی کے وامن مین منیا دی- اور آماده موسفے کر چاہیے جو کی مروحب مک جان باتی ہے ر آور کی شهر بنا د بربیجی سے وسمن کا مقابلہ کرین سے ۔ اس تحویز مربست اتفاق كياردر تتج سُنكُهِ فوج كي ترتيب وانشظاً م مين شغول موكيا-غسه بلاذري-

دسوان باسپ

وابركا لمياسص ككإور محدين فاسم تح سنكركوانبي مجرأت وشحاعت برطرا نازتها علاده برين اسيع محرولا فی کی مباوری اور کارگزاریون برعی عفروسد تھا۔ باب سے مارے ما م كا بوش بدا بوا - اس نے اسے مان ما زامقالم ب توارا و واست كرمين عبى عربون كے مقالبے بر احمار ون كرميرے نام درميرى ونت ير لوكرن اسے اس لیے کہ اس زندگی سے موت بی اچی سے ا اس کی یہ تقریر نتوفی را سے وا سرکے مدتر و کر بر کارونویرسی -وسنی توخیر و اس کے جوش میں اوب سے عرض کیا کہ سٹا میرا رہے! اس فر ل سے نکال ڈالیے۔ یہ ارا وہ بانکل نا مناسب سے عمار ے ما چکے فوج نے فاش سکست کھائی سیاسی منتشر ہو تھے۔ نون کی تلوان کی میبیت ولون مین مجھے گئی۔ عصلاا بے میں میں وم سینے ک تعاسلے کو سکھے۔ ایمی تک آپ کا راج موہ دسیمے بمعنبوط ۔ رعایا سیے سکے مین ۔مناسب یہ ہتے کہ ان سکی گولا مے کے آب مریمن آیا وسے قلومین جلے جامین جو اس کے باب ا دون کا قدیم ور شریف دراسے واتبرکا مکان خاص اسی شهرین کھا ؟ فتے بھرے موسف میں- اور وہان کے لوگ کا ندال جرخوا وبين-ادر اميرسيع كروس سمع مقاسل مين یک مرورس سے اس ملے مورس علاقی سے راسے طلب کی می أس في على إسى راسه سنت الفا ق كبا .. ج سنگرف به راسه لسندگی اوراسی سکه مطال

ے باپ سے تمام والمبنگان وامن اور خنت و تاج سے مقبرو بن النا طازمون وسمراه ك مع رور المرسم قلوست نكل اورسمن آبا وى راه لى-نگرہ آسری لاول رانی بائی جوزندگی سے سیر ہوجکی تمی اس نے ما دیوا تسنكد كاسيا تمته نه وبا-حندمه دايان نوج كوفرا سجركيسك مقابله كا ما مَان كريف لَكَي - مروانه وار وه خودنبي نُونَح كي ترتبيب و درسَتلي مين مشغو ل رمِن كا البوئي - قلعمين توج كا جائزه ليا تومندره بزارجوان مرد شما ركيد كنّ - اك جمين اورراني سع ساته جان دسني كااراده كرله كرتى اروزو والركمبى قلومين وافيل بوطئ جود آترك مارے جانے میدان جنگ سے بھالی کھے۔ ان بوگون نے بھی را نی کا دامن حما۔ موسكة ان مے علاوہ اورسروار اور زمیندارجوا طراف مین مجھے اورحاص جان نتار ون میں تھے و و تھی اسے فلعہین و اعل ہوگئے۔ محد بن قاسم کوحب جربوئی کرسندهیون فے راورسن حجم بو کے تواس سے اور کا رفح کیا۔ اور خاص را وری دال كے خمیرون ہوا۔ تلحیوالون نے فعیل پرسے جیسے ہی س اً فراً طبيل حنگ بجانے لگے - برط ت سے ترمہان تفیکنے لگین اور ل اورمُرحون يسع كمانون ا ومنحبنيقون. عمد من قاتیم نے فوراً اپنی فوج کومیٹ کیا۔ اور سلمان سيهمسالارسندايني نويح كودو مهرون تجرعبنيقول مبالون ادرتيرون سيت ان پرتقسے کرویا۔ ایک حص ل سُنگیاری و آنشاری سے سب برّن كن - اورابل قلعمين تشويس سدا مو ي-جب بهمان تک نومت میونی تورانی بآتی سمبت طُعیرای ادر ڈری لد کہیں البیانہ ومسلمان مجھے گر مثار کرسے ہے عزت کرڈالین-اس

رودمين اس في ابني مام سيليون وحم كيا اوركما مسنو بصر الكرمين ميور إكيا- اور محدب قاسم ف المسي مخيرليا- نعداف منع كيا سيع كريم اني آزا دى الطفى كوكهانے والول كے يا تعربين دين - بحارى وت جو كي تمي كئي كارى موئى مهلت كالمسيت ي ت تام موا جا بتا ہے۔ اور اب عبال کے جان بیانے کی بھی کوئ تربیز میں نظر المنافی کے تى ـ كاريان - روى اورتيل حمع كرد ميراع ل مين كلن كئي سے كرم سب اسنے مل كئ -آب کوملاکے فاک کردین - اوراس و مناسے علی کے اپنے شوہرون کے با س ہو کئے جامین جب کوانی جان فرنے ہوا ہے اختیار ہے مگرمن کے توسی ارادہ الاست " سبعورتون نے برراے سندی ایک مکان مین جع موہن او برى ى حيا بنواك مب كو درين - اوروم عبرمن على كالم بوكين -رانی کے مرتبے ہی تمام شہرمین بے وئی میدا موکئی۔ ارائے والون سے ارادی حوصلے حمد طل سکتے -ا درمحدب قاسم سنے ويوارون كوتور تا رستے ستربر اياب انتج سلمان زېر دست حمله كرد با ۱۰ براحمت كى كس مين فرات تھى سار يى عربي فوج سنتر القلومين كا اندرد اخل موئی - اورباغیون ا ورسرکشو ن مرحموماً تلوار ملند موکمی - جد شرارسیاسی المروسیات اتر تنغ موسے اور مسبت سے لوگ ترون کانشان باسے ومناسے رفعت سی سی فی ر اجرك باقى ستعلقىن و ملازمين مع افي جور و كون كي سلى نون سم يا تم مين يا موسے۔ قیدیون کا شمارکیا گیا وال تیس شرارز س ومروشمار سوستے۔ ال واسباب خزاندادرا الحرمين سے باوج ديكرمت كيرجے سنگرانے بمرا وكيا تعالى ب عجى مت كجرسل نون محم على تعدلكا- تدييون من فاص شابي فاندان كي بعي الزيمي- يدراسے والبري مبن كي بيٹي تھي۔ ا درعبيب وغريب حسن وجال تمام العنبيت كايالخوال تصداورسب اوندبان معرا بوب سرد ارکعت بن محارق کی داست مین حج آج کے با وانك كمين حب برسامان حج ج اس بومي تو و فدا ٥ و خور س سع ك بذر كل كماس الطبيت ادر خو دمت مدكر أس كا مام وج نام

مین ادبی لکھا گیا مگرمیرسعسوم اس کا نا م میس شاسسے مین -

مرت کا مشکریہ ا واکہا۔ اورصغرت سب الغرت کی مرح و ثنا کرنے لگا۔ اس۔ چوش *مشرت مین کماشچھ ورحفی*قیکت دولت کنزا ندا درسلطنت سب می چنرین مل موكنين مه بهراس في حاسم وقرمين مسلما نون كوهم كيا- اور ايك پریش خطبیہ کے نوسیعے سے اسلام کی اس زمروسست اور یا دکار فتح کا مڑوہ هام سلما نون كومُسنايا- اورسب سيرول بين حباد كاسنوق بيداكرويا-تجآج نے ابنے متعربین وب ورشیان منا لینے کے بعدر احد کا سٹنا حتر (بيري من سند موسي والمركم الياتما) مال ودولت وندين ورتما م تدري ليا ليد المان وليدك وربارس روانه كهد وليدف حجاج كاخط برهدك المدجل شاندكى بن بونجا المدونناكي محدبن قاسم ك صن تدبيرا دراس كى دليري وشجاعت كى تعراف كى-سواران مسنده کی لیکلیون مین سے معین بیچ و الی کئین اوربعیس بیج ازما ه اکرام سمے مغرزین دربار کو مرحمت مومین سب سمے مبر تب وکتیار کی انظریہ اسی کا اواسیری عمایی بر دری تواس سے حسن وجال کود مکھے ا زخو در فتہ سوگیا۔ جیرت ما تم استم أس نے دانتون کے نیجے انگلی دبالی-عبد العدبن عباس نے خواش کی الدام الكروه المكى أن ديدى جاسے -أن كى درخواست برخليف كر اليدسن كما اسے ابن اخی مین اس لیکی سیے حسن کا منامیت ہی قدر دان ہون - اور اس براس قدر فرىغيته مون كرسى طمع اخيص سے عبر اكرنا منيين جا بتنا تھا۔ اور اسے مين نے لينے السط مختعوص كمياتها تامم مين تم كومهت غزيز ركحتا مون يهي متبريب كرتم لس نیے ساتھ ہے جا وا در براتھ اسے بچون کی مان سنے " یہ اقرار کرکے عُداد من عباس اس لوکی کو استے ہم اہ لے گئے۔ برت تک وہ اس کے باس رہی گرائے لطن مص كولي اولاد منين مولي -على سن مرده و منت منت ك الدمحد من قاسم كوابك فيطلكها - وخط ومردارع بكومس وفت ملاحب كم وه شهرا آوركو فتح كر اُس کی فعیل کے اندر فروکٹس تھا۔ اور انتظامات ملکی کوخوب شامعگی سے ت كريكا تفا- اس خطبين حسب ويل مضامين كه :-مهج الم

اسے ابن عمر محصال و حافزا خدملا - اسے میر مدی مین سبے انتما رور ومحفوظ موا - تام وا تعات تم نے تهایت می تعبیج اور سیاری عبارت ب الميت بين مجيد معلوم مواكر حن مفوالط دا عول برتم ممل كرسي موده بالل رع کے موافق میں - علا وہ برین مشنتا ہون کہ تم نے سبب لوگوں کو ہم سان ۱ ما ن دیدی- اوردوسیت و تمن مین کو تی ا متياز منين كيا- الدرجل مشائه فيرماما مسعة فاقتلو بم يث لقفتم وتم في خوب ما دراً مربرا المدتعا سال كا حكم محكم سبع بمعين المان وسني كي الي اس قدر در وإدلي اکر تم بوہدین امان دھے رمو کے توب کارر وائی وک مددار الناكة يم تبييح كنه مرو أميده سوا ان كے جومرسب ورعزت کے لوگ مین کسی دخمن کو منا و مذوبیا۔ یہ ایک مناسب تجویز ہے در اگرتم نے اسیام کا آو تھارے بے انتار حمروو کی تھارے شوكت كم بوجاني يرتجول كرين كي - والسلام-عجاج بن إرسعت مروم مراكس اس خطرسے ظاہر مرو ماسے کہ محدمین قاسم اپنی بالسی اور طرز فوظ شی و الراني سِن تَجَابَ سِي بِالكل خلاف تما-اوركو جَابَح كُيا أس وقت ا بالسي كاسبتى ديا مگرفتوحات سِند حرسے باقى مامذہ حالات وتکھینے سے مما حث اوم بوجاے کا کر محدبن قاسم نے اپنی بالسی مستے دفت مک منبین برلی ومهيشه ولسياسي رحمدل ديا جديياكه انتدا سسه تقارا درم س نفي سيموقع رلين اب كوظا لم منين تابت مروف ويا-تعفن اوا نسك د آترك مارے جانے كے بوركامال فامل ك وركا سلمان مو کیے تھے یون بیان کیاستے کرحب و آسرمار أليا توأس كسبطي تصر منكر في قلعه مرتمن آبا دين جاسمينا ولي- لوائي كي تیاریان کرالے رکا روکل کیطرف وجوا نب بین خطوط بعیج سے تمام ماکسین وش بدر کردیا۔ اورمبر مگرست برد انگی- اس کا ایک بھائی گؤتی را سے دہر کا رامثنا قلعبار درمين تعاأس كالمجتبحا ومح فلعد توديرسيا كابتياتفا فلعدا

حرین کی حروین کی سا باریم بیگلمی

ين موجود تما- إس كاجي زا وبجائي ومول جوفيدر كابيليا تما برمنيا اورقيقال المنا-إن سب كوس في والرك مارس جاك اورسلما لون ك برار مرفق النفي اطلاع دى- ا ورسب سے مشور ہ كياكه اب ہم لوگون كوكيا كا دروائ كير جاسیے۔ یہ معاملات لکھ کے اپنے اوائی برشلے موتے مہاور ون کے من بی کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ محدین قاسم نے می خرشی اور آور سے کل کے بریمن آبادی طرف کوئ استعين مبرورا ورد سيلهاكم ووقلعه ميست تصحب مين تقريباً سوله بالمبيون كى معيت اس كاراستدر وكف كے ليے موجود تقى - ال قلعول يوسم ا کیے بغیر مرمن آبا و تک بہونی وسٹوار عقاد اس نے بلاتا مل طرحہ سے مہرة بع قلعه كامحا مركبا - مكر قلعه والوان في بحي نوب استقلال سع مقا بلدكياً يدسالار برار ومسينه مك قلوكو كميرس طرار با جب رواي سعاس می زیاود طول تعینیا تو اس نے راور کے محاصرے کی طرح میان تھی حکم دید ما له فوج سك و وصف برحامين - ايك حصيه دن كولرسه ا در ايك رات كو- الا الاائی رات دن برابرجاری رہے۔ وب مسیامیون نے روغن لغت اس قدر بحکاریان مارین آوراشنے تھے بررسا وسیے کر مخالف فوج میں مہت لم لوك زنده ر و كنه باقى سب ندر اصل موسة - قلعه كى دلوارين حامي لون کے گرادی گئیں۔ اور اخر حملہ کرسے قبعنہ کرلیا گیا۔ بیان تمبی سبت کیا ل

ارت المال کے لیے عُد اکرالیا گیا۔ قلاد طبیلا مسب کولفین بوگیا کہ ہم مین مقلب کی تا ب نہیں کیکن تاہم جاست وال مین جان دینے ہر آمادہ بو گئے۔ توب مفنبولی سے قلد بندی کی گئے۔ اور ماان کیا ماان کیا میں جان دیکے اور سے نزدیک بوری طرح مقابلے ہے قابل بنالیا۔ شرکے سود آگروں نے میں گاری در کیے اوس و تبیل چوٹر چوٹر سے بلا و مبار کی طوت کھا گئے۔ اور میرنگ در کھا توسب و تبیل چوٹر چوٹر سے بلا و مبار کی طوت کھا گئے۔ اور میرنگ در کھی اوس کے تاہم کی کہ محد میں قاسم اس کے نیے ہی میونیا۔ اور

نیمت اور لونڈی غلام سلمانون کے یا تھر آئے جن میں سے حس نور اُ

140

ت مكرست مان جوال مروون في فرا محا مروكها ما لاعرمروارع ن دومهند من است على تمير عيرار ما محصور ين حب زياد ومعني بت موسئے نرکسی خارجی کا کے امیدرسی ا در نہ بجنے کی کوئی تربیرس طری توسیون سنے اورور الوا موت سے کٹرے (کفن) میں کیے : وشبولگا کے انبے بدن معطر کیے۔ اندمین اور فتح-رات تھی سنا نے میں موقع باکے اہل دویال کو عیدا کے اس قلعرمین مبیدیا . فو ۔ بل کے محا ذی واقع تھا۔ اورخو و منوک مدی کے وصار سے بہر سے مار مم لمانون مین سے کسی کواس کی جرز ہوئی جرب مبنے کو تاریکی کا و امین اک میوا اور به وشنی کی مشعاعین نمودار موئین اس وقت محمدین تواسم **کوخرمو ک**ی رنتمن نکل کھاگ سکتے اس نے اپنی تو ج کے حبار ساہی ان کے تعاقب میرج انہا مزدر من کا لیے یجنون کے مفرورین میں سے حید لوگون کوعین اس دقت حب کروہ نوی اتحاقب اور بار مرور ہے تھے بالیا اور فورا لغمہ نہنگ اجل کیا۔ جو بار اُریکے نکل حاصلے تھے ان مین سے کی تو تھاگ سے مندوم بنان جا بیو سے۔ کی را مل سے ملک میں کئے۔ کچر اجر دلور آج کی سرحد سین جاکے بنا ہ کؤین ہو گئے۔ دلور اج را البرك جهاكا بطياعما وادعلا فأستربه حكموان كقها والغرض محدبن فاسم فيولم فلعكوفالي يأكه بي تكلف أس برقبضهكيا-محدين قاتعلعم ومليلهمي قبضه كرك بيين خيهزن بوكيا- اوراس دقت الالغنمة ن نتوهات مین جو کیفنمیت با نقه لگی تھی اس کا پانجوان حصیرالگ کرکے محفوظ عاق روام رديا عير حجاج كوخط لكماجس مين تبرورا ورولليله كي فتوهات كامفعل السال الهوا-لما سركيا عقيا- يبغط مع ما لغنميت روا مُركهم أس في مختلف ومندلاع سندجة وزمين ارون اورر اجاؤن سمعنام اسمعنمون ك سب کوبداست کی جاتی ہے اور بھھا رسے دی میں ہیں منا ی قدر صلد حمکس مودین اسلام قبول کرد- ادر اگراس مین عذر سے تو اورخلاج كزار موك ره سكت مو" ال خطوط كا حال جب والبرك وزرسي نع شنا تواسي حيدم متراور رازوا رسائمي كمبيح محدين قاسم سي امان طلب كى محدب قاسم سى دياقت دوانالى سيداتعت تفايه ورخواست فوراً

فوركرلى عبس كے بعدسى مساكر فع اس سے در بارسين حا فرميو -قبمكايا-اورقدرواني وعزت كفلعت سعسروازموا ى ساكينے لا كے ديداو كيان محدين فاسم سے سا۔ سے واسرسے یہ لواکیا ن برلی واسد تقین۔ یہ وہیمسلمان داکلیان ہیں جوجاز دنپرسرا مذبت سے عرآت جاتی تقعین واحل سنده برمانو ذکرلی کئی تقین - انجین مین سنسے کوئی و ویکی سرو کی مین أِنْ ارموت وقت تَجَاج كَادُ مَا فَيْ رَي تَتِي - اور مددك ليه اميروا ق كا نام تصلّے جلائی تھی مجدس قاسم پیشن کے انتہاسے زمادہ خوش موااس مى الأكيان اس فوجكشي كالسلب عتين - اور الحفين كي وجرسع مرزمين بندعد مین الرا نی سنے ایک قیامت بریاکردی تھی۔ محد مین قاتیم نے شی ساکا شکرسیا داکرسیمان لوکیون کولیا ا در عزت سیے برب کی طرف روانه کرؤ یا م رحم دل ونیاض جوان مردعرب سفیت ساکرگی انتهاست زیاوه قدر کینت تدور منزا کی حب اس کے اسنے کی جرببونی تواس کے استقبال سے لیے ابنی فوج کے ب السركور والمركبا اورجب آياته فرسي لطف وه إرات اوروقعت تھرانیے سامنے بھایا جاش کے حال برسب سے زیادہ مرانی کی- بھالنا كم مرطح يبل ده راست والركا وزير تفااب أسه ايني وزارت سے پرمتا زکیا۔ محدین قاسم نے بیان تک اس پر اعتماد کیا کہ انہے ہے را زأس برا شکاراکردسیے۔ عالومعا ملات میں اس سے راسیے لگا کل مهات نظر دنسق مملکت کے لیے اسے این امعی علیہ مشیر قرار دیا اور عموماً بوللفيكل لرابيرا ورابني كاميا بي سمح اسباب بروصاسف مين تهبيشه سَى سَاكِسِفَاتَنِي مِعْزَا وَرُحَمّا وَكِي حَكَّدِيرِقا بِوِياكِ مِحْدِين قَاتَهِم كَى انسبت بيه فيالات ظا بركيه- وه التركماكرتا عماكم نصمت مزاج إ سى ساكر السنيج أئين وقوانين جاري سي بين الى سے تمام مالك ميندسين اس كى عظمت ولياقت كاسكة معيم حاسع كاليهي بالتين بلن جن مح وربعر

ا ورمالگزارون كوخش ر فصفه كمين- قديم مروه بر طرافتيرسي -منوالط کے مطابق آب مالگزاری دحول کرتے بین کسی سی رقم يا جريد مكس كابارآب سي تخص برمنين والته - ادراس كي ی خودیی منسین ملکراسیے تمام عمدہ وارون اورسسردارون کی این ہے براست کرنے رہنے ہیں " پر رسے تھی جا سعم رتركى زبان سعم محدين فأستم كي نسبت طابر موني معالما اب محدبن قاسم كے سامنے بریمن آما و مک میدان ماد تعض لوگون كابران سے كركريمن آبا دى طرف كوح كرف د آرن سے بعظے نوباکو ملایا۔ اسے انعام واکرام سے سرفراز کرسے فلوم دمگہلیہ کا والی مقرر کیا۔ اور اس سے تمام مضافات جوششر تی صدودسے فلعر کی مغربی مرود تک تھیلے سوسے تھے برای حکومت اس سے ما تقرمین دی۔ اور وفاداری واطاعت کیشی کاایک منیامعامده اس سے مرتب کراسے نیے قیف مین کیاا ورسرتمن آباد کی راه لی-برسم ن آباد وللمياسي مرت ايك فرسنگ سے فاصلي تما اور قبل البعظة کے کم محدین قاسم اپنے کھورے کو اسکے بڑھا سے جے سنگر مرمین آبا و البر مين مقابله كالمعقول انتظام كرك مقام حنيركوروا ند سوكما جوعلافير باستياس تما اور رَّامَل كي فلمومين شاكل تميا- ما تسفي وقت بابی جبورے اس نے عام جوان مردون میں سے سولہ وی الیے فود م کیے۔ ان میں سے چارکوشر کے جارون کھا لکون پرما مورکیا إتى بارة سروارون كے باتحد مين ويكيم عاملات كا اختيار ديا- اوران سب كو حفاظت شرکے متعلق کا فی برا بنین کرسے جارگیا۔ برسمن آبا وسے مارون عِما فكسعن برأس ف جارسردارون كوستعين كيا تما أين بين سه ايك جَوْتِيرَى وروازه عمايمس برجارسندمى جوان مروستين عصه ان جوانم دوك

انتغام

يك كانام تبارنددوس كاساتيا- تسيرك كالآليا اورج مق

اب محدین قاسم نے وملیلہ سے فیج آئے برصائی اوربر بمن آبا لی دایوا سے نیچے نہر جال والی کے کنا رسے فروکش میوا۔ بہان مہو تح متبرقاصدابل بريمن أبادك ياس روا ندكي إوربيها م ، كواسلام فبول كرك ودلت ونيا وعقبي حاصل كرناها -ہے توخیر جزید اوا کرنے کا وعدہ کروا ور مِن منتع رمنِما شِيب گا- بان ان دو با تون مين سے اگر كو ائى منين توافرائی کے لیے تیار موجاؤ۔ تلوار تهاست بی عمدہ اور مناسب معلم کردیکو ان قاصدون کے جالے سے پہلے جے سنگرما چکا تھا۔ اس کے مطبع فرمان سردارا ن فوج کیا جواب وسے سکتے تھے ۔عرض ان کونا کام و بے مل م والسيس أن طراء

يه قلعه حونکه سنده سکے نمامت ہی مضبوط فلعون میں تھا ا درمنر ہی

بمتدزما نركسيخت لوائئ كااندلشير كما اس ومبرسے محدین قاسم۔ او محدین الینی فردرگاه سے گردخندی کمدوائی- اور با زار کارزار کرم کر دیا- مبلی نشافیه مرکولرا ی شرع مردی - ایل قلعدروز اندیری مثان و شوکت سے قلع ہے باسر سکتے تھے طبل جنگ کی واز برابر کو سنجا کرتی تھی۔ اور مامیا فی ط ورحمله وروونون طلوع آفياب سع غروب سے وقت ماس برى مركرى

وجان بازی سے المتے تھے۔ شام حب دونون طرف کے بہا در ون کوجد تى تنى توسى ان تلعدى داد للتي تم اورسلما ق ان الشي لشكر كادمن

بلسل محركه آرائيون سفهرت طول عصر اس محامره اوران

ينحارج ولينن كزرشيخ ووتسمت کے جو میں قبصاً ممایوں بدین قاسم و قلح بریمن آبادی طرف سسے ایک قسم کی مالوسی سی میوسنے

لكى واورول من تهاست بى متفكر تحقاكه كما كرست مكركو لى تدبير تهين

ین پر تی می۔

149

اس طرف سے ایک ناامیدی بدای بروالی می اخرا و دی انجر من الوا ون تلکهم (اکتوریون ما) وق می شکرا بیوسیا مسلما نون کے محاصرے کی وجہسے قلعمن ذرواخل نربوسكا مكرمسلمانون كي رسمة تنف كاراستدروك سكيم أ تموطرس ناصطر مراؤولال دما-ا وعرى فومين اكس تحنت اس وقت کے میں آسے پر محد من قاسم نے اسٹ ایک معتم علیہ خاوم کا كعباس دوارا بإصبى وفادارى براسع بورا عبروسا عما اوركملا بعيا كزئين سا سی پرانیان ہون اس سے کرقلعہ والے اسی طبح سرکری سے اور اسے من - اور الفطال و دورى طرف سے بتے سنگرے آکے رسد کار استر سند کردیا ہے۔ حس کی وجہ اوکا کامشوہ مین شری مسیست مین متبلا موگیا بون- عمدان کے راستون اور موا ملات سے واقعت بود تبا دُکراسی حالت میں مجھے کیا کرنا جا ہیے۔ موکلے نے ووحا عربوکے راے دی کرمیرے نزدیک و نکہ ہے سنگراپ کے لشکر گاہ سے قریب کی یڑا ہوا ہے لمغالسوااس کے اور کوئی مذہر شین ہے کہ آپ بڑ مدسکے اس مقا مله كرمن - اور فوراً اس كى فوج برحما كرومن -موکاکی بیردا ۔ محدین قاسم نے نسپندی اور اپنی فوج میں سے حکا افعا بوسکوک ورستبرادكون كى اكيدجاعت على وكرك ج سنتكر كم مقابل كوروا فركى مقلط كوري اس نوج مين سنا نربن خفظلم كلاني عظيم على عملية على صارم ابن الوصارم مداني- اور انوجروارمولي عبدالملك مدائن كے اليسے نامورسردار موجود تھے۔ اور دو تخف سروار مقسر كي كئے - ايك منده اور ايك مسلمان - منده توموكا عما اورمسلمان موقا نوج حَدْي من عرو الدسي تقا- يدلشكر ورسيه سازوسها ك اور قابل مزدرت رسد کے سا کھر سے سنگہ کے مقابیع کوروا نہوا۔ ت سنایہ نے حس فرات کے ساتھ اسلامی لشکر کا دے قدمی است کید مع طراؤ والاتعااس كانقاضايي عماكه ديري وشحاعت سه مقاطر كتا الرساعا كارتنين ووعون كم مقابلي مين مبت بارتيكا تماسيي وحرفتي كدو ورباك المكتم علاليا ے بڑے دیو سے کٹا تھا گروی بھی ساکر ہائے ہے وزیرے الیا ہے منے دو کا ترب خلامت النب وعوست مسك فور لا يخين آبا دخلاكيا- بعرصب مس

ن کا دیکے ترب میونے ولا کا فی نوح موج دھی لوا ان کا بار ج سے سربر وال سے تبیتر جل دیا۔ اور محد حب کم سے محمد من فاسم سکا ونے کا پورامُوقع مل کیا تھاء ہی فوج کے انسے کی خبرسنتے ہی بغیراس لہ ایاب مقابلے کی بھی نوست آئی بو بھاک کھٹر امیوا۔ اس مرتب و و بھرآ سے کے ليصنين كيا ملكه اينيي مل وعيال كوساته وليا أور ممث مصلي سرزمين سندهم و رضعت كرديا- اور هنجن عواره ا وركاما كي حديث تنافون او هيسراً دُن كو قطع كرتام واست تورك راج مين جامهو نيا- محد علا في ف در اصل اس كا يور ا ما تصویا - اس لیے کراس سفر صلیب مین نعی و وانس کے سمرا و تھا۔ مگرہے کور سے آگے جانے کی فرات علائی سے نہ ہو گئے۔ وہ وہین کھرگیا اور ہے سنگر بے ج بور و المرام المنتي ك ملك مين بهو كاك وم الدر المرتشم كاكت متقالك قرسية اردموتي مي سفر احبكواني آشف كي الله ع دي- اور لكها مرسك انے واتی ارا وسے سے اور نہائیت ہی خلوص ول کے ساتھ سے کی مرحمت کا أميدوا رمبوك آيامون " يرخط وكم وكي كشر في السي الني الله اور را اخلاق اور نهایت لطف کے ساتھ مش آنا۔ جس ميلے ور بارسين شخے سنگرراسے تشميرست فالأسي در بارسين راسے جے سنگری کا ایجاس کھوٹرسے مع سازو سامان ۔ اور اس سے ہمرا میون کو دوسومیتی مورسے تدرونزلت مخست كيه ورعلاقه شاكلها جوكشميرك قلم ومين عَمَاج سنكر كوبطور حاكيمطا یا۔ پھرصب و د دوبارہ مہارا حکتمبر کئے دربار مین گیا توٹری قدرومئز کت سے ں کا استقبال کیا گیا-اور ایاب حیتر ایک کرسی اور ویگر میش قیمیت مرایآ سے ستمیر کے راج کی طرف سے مرحمت کیے گئے۔ اور رقبی عزت اور نہامیت ہی دھوم دھا مسے اُس کالسقے کی طرف روا نہ کیا گیا جو اسے جا گیمن ملاحقا مان عرب جميم من سام حومتولمن شآم كقا خالهاً مجد علا في — فد بعد سے بتے سنگہ کے مخصوصلین اور معمدین مین شامل ہوا تھا۔علانی سے ے اس شرکی نسبت جرل کنگہم کی اے ہے کہ اسسے مرا دمقام کار کہتے تو فیک کے ومبشان مین واقع سے اور آج کاک مشمیر سی کی سر حدمین ہے۔ المیک

ہے پورسے ساتھ چھور دیا گرحمیم بن سامہ کے دل نے کسی طح ہے و فالی م وراكى اورج سنگر معسا تقد شميرس داخل موا- اس وفي الاصل تخف سي حداعتما دعفاكرصس وقت ميك دربارمين أسي علاقه شاكلها حاكمين دیا گیا ہے اُسی وقت ہے سنگہنے دوسرے دربار کی شرکت سے میلے آس علات برتسف كرك كے ليے اپني طرف سے اسى تميم كو تھي كا تھا جس ك جاکے علاقہ شاکلہ ای حکومت اپنے اتھ میں الی کھیر سے سنگر ف یت بایا اور اطمینان سے زندگی خگیرنے دوسرسے عالم کی راہ کی۔ اور چونکہ لاولدم اتھا لنزانوا دیجے سنگہ کی وفیدت کے مطابق یا عام سردل عزیزی کی وجہ سے علاقے کا شاکلہا کی حکومت کا وارث ہوا عن ندان مين رسي - عفي كربيح نامركام کم س سے عمد ماں یہ علاقہ تمیم سی سے خا ندان میں تھا جمیم نے اپنے رہا بأ حد تعمير كرائي عقين أورهم شيه ان بان سيدر ما- باوجودتن لف مذمبی سے را حکمتم اس کی طری قدر دمنزلت کرتا تھا۔ مح سنگ نے ورود بنے بور کے بور اپنے محالی گولی کو حوار ورما يك خطالكمها اوراً سب ابنيه جلي أين اورغ سب الوطني اختيرًا ركز سف كي وده ، سيم كلع كرك أع ى تحى كرمين تواب ميان آگيا تم في الام كان بوطی ا ورشجاعت سیے عربون کا سقا ملرکرہ- ا درا بائی مماکست میر ا را قیعن ابرقائم ركو يتح سنكركا يرخط بلسك كوتي بهبت نوش موا-اول ترعب لى لى مفقود الخبرى برنماميت بى پرلىشان تىغااس سى تىدچل كما كەوە مارام ر تخت و تاج کا وی ما لک موکیا۔ سے سنگر کے چلے جا سے سے بعد عی جدر وزیک بریمن آباد وا ملے

برابراط يست رسيس اخوان لوكون مين اب عجزوبرليسًا بي سك افار مود ارسي

تعبنون سي ول مين يه خيال بيدا بواكراب منقاسبك كى طاقت منين

ح اس مبسبت كوسرست النا جاسي اورزر اعت وتحارت ببشدام تواس براما و و موسف لله كرمسلمانون كي اطاعت قبول ركس - حيائي أن من سن جارمربراوروه ابل شهرانك دن أكسي وتتري ورواز وركيف لكي يوبون في سايا ملك مع كرابا - وآترمار والأكما- اورست ہاتھ میں راج سے جوچھور کے حل و ہا۔ تھر میں نے بڑتمن ما و گھرا بڑا <u>ہے</u> باس رہ اتنی دولت سے اور مزقرت سے کم دسمن کے مقابلے کا خرات سے سلے کرتے بنتی سیے محمد من قاسم سف اگر شیدر دراور السيسانيي استقبلال وكها ياتر قلعه فتح كرف كا أوربهارك ليل كوني وجهز موكى كم انے آ ب کوامان یا سے کاستحق ثامت کرسکین- اور اس قابل توہم سی مسین مِنْ كُرُون كے سامنے عمر فے كى تاب لاسكين لندامنا ں بین ا تفاق کرکے محدین قاسم سے حملے سے سے کھنے کی مش مین اگر مارتجمی دارائے جامین تواس مرہنے سے اچھاہو گا کہ شہر ہے عزتی سے ہماری جانین لی جائین۔ ہم کواس امرین سبعت کرنا جا کیے کہ اگرائینے والون نے عاجر اسے عام کا کے عالی کول دیا تو بھر طری بوئی مسلح اوک توسب ہی جان سے مارے جامین سے۔ یان تاجرون سے کار اورکسانون وفیرہ کو بنا ہ وی جائے گی-متریہ سے کہ لوگون کوصلاح وی جا له عرب سے اقرار نامسر المسک سم می فلعد کا عاماً کاب کھول دین- ارس لیے س صورت مین محدین قاسم ماری جا نون کی حفاظت کرے گا۔ اور اگریم اس تی واطاعت اورانس سے احکام کی بابندی کا وعدہ کرلین کے ود ومسيشه بارا حامي ومردكا ررسيت كاي سبب سف اس را لیا۔ اوراسی رور محمد میں فاسم کے یاس فاصر بھیج کے اپنیے جور و کون کو نے بیولئے اور اپنی حاکون سکے سکیے امان حاف لی- ادر ایک دن معین کرسے کما اس دن مح و تری ورواز-وتكلين سكه أب كواس وروازسے برس تام ورج سكم موجود مونا جا ہے۔ كم م آب سے قرب مہو کین سے اور جیسے می عرب لوگ ہم پر حملہ آور

- اورقلعه كاور وازه كحفلا يجيورك اندرد احل موجائیں کے ہے۔ ہے مع اپنی فوج کے تعاقب کرتے موسے قلعہ کے مرزاس الاست لوكون اورتحرم كاردربارواراك سب مصر ملے موکانے راسے وی کریے فلوسب بوطب اگراک سنے استے فتح کولیا تو عیرسی کومرتابی کی خراکت ن بوگی - لهذا آن کی یہ ورخواست منطور مونی جا سے جی بین فاع سے ان اس ال سے انکار منسین کیااور ان کوسوا برہ بھی لکے ویا۔ مگراس کودل مین سیا ذليل ذرايه منتج اختيار كرسف مين تامل تفارأس سف ان لوكون سع كما انجي سم اس كارروائ سے يہے كوئ ون سبين مقرركيتے - دراغوركيا ہے كا بعدم مطلع کرین سکے۔ اور اُسی رقت ہار امعابدہ مکمل ہوگا۔ یہ کہدھے اُس – مجاج كواس مواسلة يسيمطل كياء ورونان سيعظم منكوايا-ندعم إورشرلف النفنس محمد بن قاسم اسى تردومين تعاكم حجاج كم ياس اُس کے خطاکا جواب الگا ایس کی روست خجاج نے مکرویا تھاکہ بے شک ان المکردیا کہ اركون سے معاملة كراو اور جوهدائي طرف سے كروان كى يورى يامندى كرنا ي حكم بات بي محد بن قاسم في فودي ا مك دن ابني طرف مسي مقرد كرك في القول كيجا لوگون كواگاه كرديار ورمنينه كروه لوك قلعه سے نتلے . اُنَّ فاناً ليسب اور عطاك کے قلص بین مورسے - اور کیافک کھلا چیور سکتے - اس عوب تعاقب کرتا الله مین ا موسفة فلعرك الذرواص موسكة ومجعرين مسارا اسلامي مشكر قلعرك الدا تفاءع بي سياسي اندر واخل بوست مي قلير كي برجون اور عيل برجر عدر ب نعبل پرسرهار طرت عربی نشکر تعبیل گیا توعب سیاسی شهری ل طرف فرسصه - انجعی تک ایل قلعه کواس وا قصری خبر مزیعی که یکایک نے چارون طرف سے مکر بان موکد زورست نعرہ العدا کبرملید کی ملح لوكون بربرطوت تلوار المندكردي فلوسك لوك عموماً كم تحيور تحيور رتی کھا گاک کی طرک جلیے اور تمام سٹ دھی فوج کے لوگ نہا م

وأس عبا تك سي على تكل كر بعا كف لك اور ں طریقیے سے بریمن آیا دمحمدین قاسم کے یا تھ ٹرستے ہوآ تے تاکیدی حکردے دیا کہ سوان لوگون سکے ياراً مطابين اوركوني قتل مذكر ا۔ ہلی۔ ان سے ملازمین اور بال نیے سب گرفتار کرلیے۔ يس قيد بون كاكرد ومحمارين قاسم-احترا فوراً بچور وياكيا- اوراسه اجازت وي كني كرانسي كرسيقسعندر كه يمن أيا دسي مين راسے وائير كى رائى لاقرى تھى- بيررانى وا ن ترونس مبولتی- اور اس يه ل مين كما مين البيه اعزا و اقرماً لوكمونكُر تقويرُ و ن - حمال ماكم موگامیس دیون کی- اور دستمنون کومنا سکرے اسے تھرماری و ب ہوسکتے توکسی ا ورطرف حیلی حیا کو ن نے مال ورولت کونکالا۔ نعز ا۔ ر و ریش پیم کرسکے ایک جیجو ٹی سی فوج مرتب کی ۱ در راگراب قلعه نزیس لمانون کا قبیضه موجا سیم گانومین ایک جتیا بنوا س نے بال کون تمیت تنتی بوهاؤن گی- وہ برارا دہ کیے بوٹے بھی تھی لهٔ ما کمان قلعه پرسلمانون کا قبضه موگدا-ع بی سرد ار فور از و آسپر

اہل شیرے فاتحوں کا برناؤ۔

را نی لاری

بيو كي - اور حومل أست كرفتاركر ليا حن مين لا وي ما اعتبیت اور قبیری حب محدمن قاسم کے سامنے درسرائك تيدى كي متعلق تحقيقات موضط لكي تومعلوم مواكه نی لا دهی اینی دوسیسون اور دآمیرکی دیگر را مینون عتى جوتما م قيد بون سے ساتھ اس تحبع مين موجود سے تو اُ ی عراضی حالے اور ہون سے نقاب وجا در مرکمی حا کے حمیرون پرنیا مین دال دی کئیں، اور اما ار دی کئین کران کوسب سے علیٰ و داست میں ر بعدعام فيدرون مين سے يانخوان مصبوبلني و كما كما جا است كوا لون كاشما رومبت المال سے کیے علیٰ ورکھے ان سے علاوہ باقی ما مذہ قبیدی ایل فوج سرفتسیم کرو سود اگردن اورعا م لوگون کومیا ه دی گئی- ان مین سیلے جو لوگ علطی-ما حوزكر اليركي كي تحفي بعد تحقيقات وه كلي حيوار وسي كيفيان كاردد ايُون ں محمدین قاسم آن لوگون کی طرف متو صربوا جومسیاسی سکھ وك كرفتاركي من تقع تقع وأس ف كاروناكه وه سب لوك مل كروا جائین منانچاس طرح چومبرار آدمی تر شیغ بحور کی مین محیموا مت بھی کر د ہے

لیکن کثرراویون کا به بیان سے کہ قیدیون مین ابتداؤ داسرکا کوئی ا تھا حالانکہ محدین قاسم کوان لوگون سے بانے کی نہاست ارز وتھی۔ا شرك وكون سن دريالنت كراياكم راست وأسركاكوني غرير مهان سن ليكن اليك دومركا بهی کیریته مذحلا و د اینی اس ناکا می برمایوس موحلا تحاکه فتح تقریباً ایک نرارسمن حفون نے سرا درو اڑھی موجیس مندواسکے جا ابروكا صفا بأكرو بالحقاءاس محساسن لأسكييش فيصريح سبرسالان ب کودن لوگون کی وضع میرمنهامیت سی حیرت کلی ا

ا د تم کون لوگ موج ا در مدو فقع تم منے کیون بنائی ہے کیا تھیں کسی اورسم وولوك مين حمون سف أس سي عهدو فا داري كما عما سے رکٹر لواک سے ما تھرسے مارسے کئے ہاں مسمتی سنے ہم کور مرہ جور ء ارا و دکرلما کرحب بارارا حبری منین سے توہم لوجهوليك نقيرمو حامين بس سي خيال سيه بم في گيروي كفنيان ميالين ورها را بروكما صفايا كرويا-اب فلاسف آب كوفتي أب بنایا نیسے تو با افرض سے کہ آپ کی فرمان برداری کریں۔ لس می عرض سے رمین ما فرموسک ور یافت کہتے مین کرمین کیا حکر دیا ما تاسے کے ان محمد من قاسم فع در امّا مل كما- اور عيرمرا عصاسك كما ا میں انبی حیا ک اورسر کی قسم کھا سکے کہتا ہو ن کہ یہ لوگ انھیے اور و فاد ارباین مین دغین امان ورن گا- مگاس شرط مرکه دا تیرسیمتعلقین کو حبان ملین میرلآ میرے سامنے حافرکریں یہ تفریر سن کے مدہ لوگ کھنے ادرانی لائوی کو لاکے فحدی باشتع کی اکرد یا۔ اس امرین اخلاف نسیصے کررانی لاؤی محمدین فاسم سے قیصنے مین کو آئى- ىيقوى نے على مسے اس وا تعربينے واتركى رانى كے جحدين قاسم قبضے میں اسنے کورانی بائی کی طرف منسوب کرد یاسے جود آسری مبن سے بني هي اور ورآ ورمين تي موكمي تعيق تعيقوني كولفينياً غلط خرميوني أس ليه كمراً في

قبضے میں انے کورائی باقی کی طرف منسوب کردیا ہے جود آسر کی نہن سے انی فیصلے میں انے کورائی باقی کی طرف منسوب کردیا ہے جود آسر کی نہیں سے کہ انی بنی کا ورور آور میں تی ہوئی تعیقوں کو لفینیا علیط خربہونی اس لیے کہ انی منین لا ڈی مسلما نون کے باعد بین بڑگئی جورا سے واتبر کی دوسری رائی تھی دریا ہے کہ دہ کہ اور کو کو نکو نکر ملی اس بار سے میں کوئی فیصلہ نہیں کہا جا کتا ہود میں ہوئی فیصلہ نوا میں نے مختلف میں نوا آسکتے ہیں۔ اور یہ دونوں میانات خود اس کی مختلف کے ہیں۔ اور یہ دونوں میانات خود اس کی میں میں کہا ہوئی میں ان کی میں میں کہا ہوئی میں کہا ہوئی سمانا ون کی میں بیان کے میں کہا ہوئی ہے کہا ہوئی میں آگئی۔

برتمين إبا داك السامقام تماكراس قلوسك نتح كوليف كم معركال

کے ساتھ محدین فاسم کونظورنسق مملکت بین شغول بیونا پڑا۔ اس نے بیا<sup>ن</sup> عَمْرِ كُ كَا وَاسْطًا مُركِيا لَو أَسْكُ لِلْهِ عِلَا وَلَ تُوسِعُ مَفْتُوهِ مِسْراورًا مِن كَلَدُ وَلِي السّ واسط وبي عام فاعده جارى ركها حين كوسلما نون سنة اسني تمام في وصلا كالمرف تو بلادمین سرد کرواری کیا تھا۔ جن لوگون سنے دین اسلام قبول کیا وہ علاقی دبیرا وزداج تمام فبرون سے مواف کیے گئے۔جن لوگون سنے تبدیل ندرب کو بندكياأن برخزيهم فركياكيا-جزيير كمح تنين مدارج تقعه عيلي ورهبر والون يرفى نفرمهم درسم سالاند- دوسرس ورجدوالون برم ورسم- اورسب كم درجه والون براا ورحمسالا نسعين كروسي كتنے عكم عام ويد باكباكہ دین اسلام قبول کرمن ا د اسے جزیہ سیف منتنے مین لیکن وہ **ل**وگھا -ب کے گرویدہ بین ان کولازی طوربرخراج وجزیداد اکرنا مو شهار كاينتيم بواكد بعض لوكم المان بوسك اور بعض اسي آبا واحداد مے وین بر قائم رہے۔ اور چزیہ وغیرہ اواکرنا کواراکر لیا لیکن ابسا برنا وکسی سين كياكياكم اسكى اراعنى وها برا دين هييني كني مون-قديم عام سندوسلطنتون كي طرح سنده مين تعي بريم نون سيمي تحد تحد حقق في

المنت ك بعدمو قوف موسك جائف عدا وربريمون بحنت المديم بارجو ست آکری تھی جمدین قاسم نے ان لوگون کے حال برتھی در الی کا اس العام كي حيثيت أور اس مع وعوون مسيم طابق فا مسركات العابرسور

باقى ركھاكما الكذارى مين سے ايك سالانر قرمعين كردى-

اس نے قلعہ سے بر کھا الک برایک فوج مقرر کی اور ان سنے جو ان رداري فاص نبط تون مسمنے ما تھ مين رکھي اس نے مرت اتني سي قدرا قزال الم بيمنون كي منهن كى ملكه أن يحسب مسمركا عبتياره اعما داس في الحام س مني منوت الزايك عديد مرسندت كوايات اياب كمورد ومع ساز دراق وحمث كيا- اورسست م العال برفيافي بندلطراق فلعب ان مع عاعون يا ون مين كاست بينها وسيداء رعام وربا مین اُن سے سم وطنون کے سامنے اُن کوکرسی پر تنصف کی عزت دی

تمام لوگ سوداگر وست كار زراعت بیش جزیرا و اكر نه ليد سيس

ب اینے مناسب درجون نیر گفتیر کیے گئے۔ سب ملا کے جن مین م سب الراسك محد بن قاسم نے مكرد ياكم ان من سے براك كوسركا دى طرف سے بارہ ره ورسم عطا كي حامين - اس ليه كم تاخست وتاراج مين كن كى وولت لك دریات کا فران کی طرف متر جربروا - ان سے جزیہ وصول کرنے کے لیے اس نے و د المفتين مين سے ايك تخف كفتخب كركے مغردكرد يا ماكه أن كو ير عبى معلوم موسا ان اینی قوت پرکس قدر طمکن مین اور نیزان سے ول مین برخیال بیدا موکہ وب فائح ہرطرح اُن کی حمایت کوتیا رہیں۔ بریمنون سنے محدین قاسم کا اسیا فیا منا منطرزعمل دیکھا تواشی محاملات ساتعة فالأس كم سامن لا كے ميش كيے أور بتايا كە گزمشتەراج مين أن شے كيا مرقب رعلیت اور القصے اور اُن کی کمیسی عزت تھی۔ مشہرکے مخصوص ومغرز لوگون سنے اُن کی عظم المي تعنظ التعت برگواهي دي- ان كوام يون سنت اطمينان حاصل كركيم بي سروار سن امن پر مهر بانی کی۔ ان کے تماغ گزیشتہ مراتب قائم رسکھے۔اور احکام عَاری کرو لدم بمنون کے جوحقوق اور جو مرتب سمیشرسے حلے استے تھے مدستور ماتی رہن اُن سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی شخص تم سیسی قسم کا ظلم وجوریاریا وٹی کرسے گا توسلطند المعارى حاميت كرا كي- اور تحفيا رك حقوق نامني اليكن كيد علاوه بربن وه لوگ مغرز عمدون پر ممتاز کیے گئے - اور محدین قاسم فے بالكل ابني كارروا ني سن وكها دياكم سن برمنون بريور ا اعما دست-اوران مے وفائی کا بالکل اندلیشہ منین - اس نے برہم بون کواسنے سیامنے بلواسے ا بنی زبان سے کہا" راسے دائیر کے عہدمین کم لوگ فرے مسامغررومماز عدون کے کیے مخصوص تھے۔ لنذاشہرا درگردونواح کے حالات سے م بخوبی واقعت میود اگرتم کو بی اسبی کارروائی تبا دستے صب سے رعایا خوش مو اوررفاه ماک کی اسید موقومین عور کوسک اس برعملدر آمدرون گا- تم سے

نى منى آؤن كاماور محص لطعت ومدارات كرسن اور الماموا ين كاموقع مط كاس كرك تمام ملى انتظامات أس ف المفين لوكون اوريه خدمتين أن كوا بن عده كيساتم دين كممرت ان كي زمزكي ماتھ بنین تمام ہوجا یکن کی ملکم میشہ رنسلاً بعد نسل انحمین کے فاندان میں رہیں گی۔

- أَس فيا هذا مز كارروا في كا يرغميرة تنجيب حيا مل سوا كربيمن حودولت ملام إن فياها ا ارمقرسكي كني تصح اضلاع اورقرب وجوارتين كارموايو مع - أورصا بحا لوكون سن جاسك با ن كماكة يرتوعم سن حيك بوكرات وأسي كالميخر-ماراكيا - اور مارك مرمب كى جوكيرة تمنى تمام موكني ابكل والملاع سندهر برعون كى حكومت خوب مفيولى سے قائم سے - اوراس سرزس ل شہرون میں ہے اور میں کا اون مین ۔ در اصل سم مفتوح ا در دلیل مو گئے مرعظم الشان سلطان سفيم عد الهاريطف ميا- بارى عزتين أسى سنواسي نے ترکومخار اطاعت كى رغنت ولائين- ۋىلىنىڭ ركوكداڭ يېغربون كى اطاعت مرتانی کرستے تو ندم ارسے پاس حالرا درستی اور ندان ندگی نسبرکرسنے کے ور ایعہ سے یا تھ میں بی رہنے ملکہ سم نے اس وجہ سے اطاعت قبول کر لی کہ ہمارے سے فیاض کا ون کی تطفت و مربانی مارسے جال برزیارہ ہو۔ اس کا نتیجہ بیہے کہ اکبی تک ہم اپنے گھربارسے منین کانے گئے ہن - ماری حائدًا دمین اورع نین عارے باس بمین الکین اگر محفاری راسے مین بی جزبيكا بوهمهمنين أكلها باحاسكتا نوالؤمناسب موقع تجربهونجاك بمرادرهم ب کوهیو دوین ا درمند درستان سے کسی ا درمقا مین ح ا نب جررو محون کوئجی کے جات کے ویان امن وامان سطے اقام بون - اس کیف که ونیامین جان سے زیاد و عزیز کوئی چیرمنین - جهال میک موسکے اسے سجانا جاہیے۔ گرمارے خیال میں یہ سے کا اگر بالغرض ،

لے کئے تو ماری جا بارا دتو ماتھ سے جا کی رسیسے کی- اب مجھا ری اسے ہو بنا وہم اس بعل کرنے کوموج وہن " سب سنے جزارا و اکرنا ان اون کاید از برواکه کل رهایا کی طرف سے لوگ و وجمد بن قاسم ، منے حافر ہوسئے- اور جزیہ ا واکرسنے پرعموماً رفعا مندی ظاہری <sup>و</sup>ا کھو<sup>ل</sup> در یافٹ کیا کہ ہم برکس قدرر قرواجیب اللواکی گئی ہے۔ محد من قاسم سے كر شاد باكر أس قدر رقم ا والرام بوكي - عيم أمن سف أن برسم مون تومرتى وبسركارى رقوم دهول كرسنير مامورموك تص اوركهاده ومكويحا فرض سیسے که رعایا اورسلطنت مین دیانت داری پیداگرو-اگر کوئی محفاظ ایا نسا دبیدا بیوتوانفها من سے کام لو۔ مالگزاری وهول کرنے دقت اس امر کا تهبیث نجافار کھوکر عایا کوکس قدرر وسیرا داکرسنے کی ستطاعت ہے یسی پر خبردار میں کی حیثیت واستطاعت سے زیادہ رقم ندمعین کروٹنا-ایک مین بیشه ایجاد و اتفاق قائم رکھو۔ اس کیے کہ تھھاری ناالفا تی سے ملک پر طرح طرح کی افتین ناز ل سرها مکن گی " جوان مردعرب نے اس سے بعدرعایا مین سے ایک اماک کو الگ ملاکے تشجهها یا اس ی تشغی و دل جمعی کی- اور پیشفقت آمیز کلمات زبان برلایا «تم الك بلائم البرهال مين خوش رميو- برنشان نه ميو- تم يرماري طرف مسيمسي باست كاالزم غيرى المركايا داسه كا-مين تمسه نير اقرار نامه نييناً ميون ا ورندكفيل طلب كرّا موك الب ان آرور جور تم سعين كردى كئي سبع اورجوما لكزاري عادليا فسيم شخص كردى آئی ہے اس کوبرابرا واکرد باکرد-اس کے علاوہ ممیشہ سلطنت کی طرف سرموا۔ ملے میں کوتا ری خبرگیری کی جائے گی - اور رحمد لی ہی کے احکام حاری ا ہون سے عقاری جو تواہش ہواس کومیرے سامنے بیان کردو۔ مین سنون ا در منف منا منا ورستنا في جواب وون كالمبين وعده كرمّا مبون كرسر تخف كي خو النّ اوری آیے اسکی ضاطرجعی کردون گان مرین قاسم کی رحکدلی ور اصل حیرت کے قابل میں - مدسی حیا دمین

حاكما نر

سى رهمار في كا فهوريه ميوا مو كاحسي كداس ت برستی کی ا حارز عروك دياكما- برين جوديان كے اي فرياد-م خدام ا فلاس مین منبال بروسکتے اور ين أب كو في ذر الوير مواش مه كفيا مر عا الے بھی ان کی کہ خرکری مذکی آخر محور موسے و س سفع من كمام است انعمات يرور مالاً ی ہو ہم کوزندگی لبسرکرسنے کے لیے جو کچے ملٹیا گھا یہا ن سکے منہ طبع کی جرمن مہان لا کے حرفعا ین برساری زنزگی نسبر میوتی تھی۔ سرکا رسنسٹنو داگرون اورعاج مندو حمرکیا۔ اُن کی حایدُا رس اُنھین کے قبضے مین رکھیں۔ اور سرتحفل۔ ون آپ کی فیا فنی ہی ب<sup>ا</sup> بسبر *کرسنے و*الے میں کیا کریں۔ آم لوگون کوانیے دیوتا ون کی ہوم کرنے کی ا جازت ری جائے۔ ے تاکہ ہم اسے بیلے کی طرح اسما وکرین مع محد میں قاسم کے دریافت ک کسے اور میں لوگ در اصل ہمارے مذہبی میشو اا ورمقترا ہیں۔ سمار ہنے کی رسمین اصین لوگون سک یا تھرسے اجرایا تی مین - اور درمال ج جزیرد نیے پر اسی خیال سے آمادہ موسے کریم مین سے مرتفی کو اپنے سب کی یا بندی کی ا ماوت وی جاسے کی ایماراید مذر تناه وسر ا د

اگرانها ف برورمردارمین اجازت دین توجم است مجرا با دکرین - اور سارے شش ما ری موجاسے بسلسی طرافقے سے ان بریمپنون ا و ر وحارون كوجى اطمينان موجاس كاءا ورسمارس ورديرس اكفين ميست القراجامين كي يه ايك البيها نا زك مسئله عماكه محدين قامم مترد د بوگيا- أ-محاج كأماد كمنده والجرات منهوى كرخودابني راسى سے اس امركا فيصل كردس و فرم ورئت مسكار محاج بن يوسف كوعراق مين للبي- فيدس روزا سے یہ جواب کیا" میرے عزیرابن عم محدمن قاسم کا خط محصے ملا مرصنا میں مندر سے آگا ہی مو ئی۔ باطا سرمعلوم مورا سے کربر تھی اس وسے با لزارمبن كه الصين ومان-ب ود مهاری اطاعت قبو غُدُ اسلام كوجزيه دنيا منطور كرت سين تواب اس كالعرسب سی امریکھے بابت با زئرس نہیں کی حاسکتی۔ اُن کوہم – ابنی حمایت مین لیا ہے۔ لہٰڈاا بکسی طریقیہ سے ہم اُن کے جا ن و ما ل ہر ت درازی منین کرسکتے انخین اِننے دیوتا کون کی برستش کی اجاز ت ے اور کوئی تخف انبے مذمب کی سروی سے مذر و کا جاسے اور مز سی بات کی مما نعت کی جاسے۔ و ہ خس طرح جا بین اپنیے گھرون میں من تجاج كايد حكم محدين فاسم كواس وقت ملاحب وه برتمن أما وسيحوج بندون كر [اركيه اكب منرل حاجبًا عما يرخط إسفيري سي بري وثق موئي وس ے مین غرمیب مندور عایا سرطرح مدر دی اورلطف کی ستحق نے فور او مبن قیام کردیا - اور ترجمن ابادسے شرفا معززین اور مرجم ون کا انے سامنے کواکے فکردے وہاکہ اپنے مندکوجاکے شوق سے ا وکرو ہے خوت وخطرا زا دی سے رہو- اور اپنی ترتی ور فا ہ کی کوشش سے باز مناؤ واس نے یہ بھی مواست کی کہ اب تم کوسلمان رہایا سے ساتھ

ل عبل سے بعضبی سے رمینا جاسیے تاکیسی مسم کا معماور بدید عموه عام روساس شري طرف متوجه مراها وريم فيل ك جواسك ہے کی بے کھیبی بردلالت کرتے میں اوا فلاس زوہ يش أن ميشه ن كاخيال ركعو انسا باوا حداد كي سمون كي مكريس المدرو اور قدیم رواج کے مطابق سریمنون کو سمیشہ خیرات اور انعام دستھے رہو گا اوران بجرأن لوكون كوجوسركاري روسنسك وهول كرف يرمامور بالمركاخيال ركعوكه سرسال سركاري روبيهمين سسع في مسيكم البيل در مملخال ارعا نبين-رليا كروه أس مين ست برسمنون كواس قدر رقم دوحس قدركم أن في حييت و فردت کے مناسب ہو- بعدا فتتام سال اگراس رقمین سے کی باتی سے سرکا دی خزانے مین وافل کردیا کروی ان لوگون کی م کی تھی ہداست کی گئی کہ عمدہ وارون اور مغزین کے لیے بھی بطور مروض رہے سركارى خزاف عين سع تنخوا ومقر كردين- ان تمام باتون برأن س لوكون في تميم من زيد النسي اور حكم من عواله كلبي سب من المن الطباط کیا۔ اس کے علاوہ اسی زمانے سے محمد من قاسم نے مریمنوں سے ا ورح تعبي مقرر كرويا جوك تدهوين مدت ورا زياك عارى ريام و دير كرسمنوا إيك ورق لوحق دیا گیا کرفقیر تکی طمع اپنی کتالیان سے سکے لوگون کے دروارون اور ويور صيون برحائين ١٠ ورميكان والوك كافرض تما كم فلد وغيره جو كمراك توفیق مو کتمالی مین دال دین - برطر نقیر محض اس غرض سے حیار تی کیا گیما بر بم بنون مین اگر کوئی بالکل ہے دست ویا موتو و ویکی ہے مواش ند و سکے ابل برمن الادى طرف سعد أيك اور درخواست عمد من قا مِیشِ مِی نی حبس کی رُ وستے ان لوگون سے خوامش کی بھی کہ اُن کی کا كا دخيناً رقطعاً المخفين مسم المحدمين ديديا جاسه ع بي سيرسا لارسف يروزوا مجی منظوری - اس سنے ان کوا جازت درری کرمیو دون عیسا بیون اور عواق وشام سے ذرتشتیون کی طرح اپنے سلب مندہ اختیارات برو ہے تبعنه كرلىن - اس طوربرمس سن بريمن آبا دسين جو دا فيتارى اسظا م

کرے اس کی ماک اعلیں اوکون سے ماتھ میں دیدی۔ یہ انتظام کر ہے ا لوموقوت كرديا جوسيكي انتطا وحكمراني كي روسيسي عهده وارسر كارى عرومي كني عصر اوراس طورم ملك كوخو وملك والون سك ما عومين ماسك اسی سر رومیون اور کا مرودرانا " کے خطاب سے ممتاز کیا۔ يه انتظامات كركم محدين في سوف وزيرسي ساكرا ورموكا نساياكوما كساعد ادريافت كاكراسي واوراك والبرك راسي من اوا مرهالون إساعة كما عملدت بدكية جاما تها- لويا نرجا لوك كي دوقومين تقبين اماك لا كا ب سترب وولون حبگلی اور وشی قومین مقین و اکرزنی اور لوط ما ان کا میشیر تھا۔ او ترمیت سلطنت کی فرمان برواری سے وورر ہاکر لی تھین زمشته بربمین فران روا کون سنهان لوگوک کو دباسکے زمردستی ان کی گر دن م عكورت كافوار كفيرما تما - ليكن اب تك يرلوك اسى طرح حكومت ا ورنمان ے غیرا نوس کھے۔ عمد بن قاسم کو و ہسظا لم نا لپند ہوسئے ہو قدیم سے ان برمطيع براسف كے ليے جاري القف اسى ولم سے اس ا جال در یا فت کیا بسی ساکرے عوض کیا کردی وحشی اور هنگلی قومین میں میں میں اطاعت سے بھاکتی بین اور ذر ابھی موقع بل ما تاسے یاسلطنت کی ہی ہوتی سے تولوٹ ماراور فرکنتی مشروع کردتی میں۔ اسی و**م** ستة قوالين كي مطابق ان كونه زم كركيك سينف كي احا زت مقى ندسر میمل کی تو بی سینیے کی اور ننگے یا وک رستے پر مجبو ر تھے۔ ان کا قاعلا وٹاکٹرا میجے سنتے تھے۔ اور بوٹے گندسے کو سے کی تھے۔اگر کبھی نرم کیرے میں ۔ جربا مذكروبا عاما تفاء أيك يرهي فكرعفا كرجب كقرس بالبرنكلين النيحكو سے لیاکین تاکہ و دیکھے فور اس میان طبئے۔ان سے سردا ہے پرزین ڈال سے سوار موسنے کی احادث ندھی۔ لونی سردار کو رہے برسوار موسے نکاتا تو کھوٹے سے کی سی برین نے ہو ا عی - ملک مرون ایک مولما بندا با امرو تا تصا- ا وراسی برید لوگ سوار بوسے تھے

اجا وُن كورمبرون كاحب معيى خرورت موتى قوا ف كا فرض عَفَا كم النصي مين-رامبرنتیا کردین - ان دو نون توبون مین خدر شکارون کی فرورت موتی تو یه ن آئیں میں ایک مدسرے کو خدمتگا رومتین- مجال ندھی کہی غیر توم ے دمی کوانی خدمشکاری میں کیں سن سے دن میں اگر کسی شخص میہ انست ہو جا گیا تواس سکے باسب انھین قربون کوجواب دہ ہونا بلتا تھا۔ اگران میں سیکسی تحض کے دمرج ری ٹائٹ ہوجاتی توان سے سرگروہوں کا فرض تھا کہ اسکو مع جر و کچون سکے آگ میں زیزہ حبلادین - انفین اوگون کی رمبری سے رور قا خلے حلاکرستے تھے ۔ چھوٹے برے کا ان میں کوئی استیاز منین کھار فکرا تو ل بغاوت برسروقت آما وه رسته مبن - لوط مارسند تمي ما تقرمنين رو-علاقهُ وتیل کے تمام لوگ لوٹ مار اور رمنرتی مین دربردہ ان سمے س ر کے ہوجاتے ہیں۔ اقدیم حکومت ستے یہ باتین ال سکے ذرمہ فرمس کردی من كدر احبرك باوري خاسف كے ليے لكوبان فراہم كياكرين - اور جيشيت ولیل فدمت کاروں اور میرسے چوکی والون سے سٹابی فدمت کوسسر انجام ریا کریں یا بیشن کے محدین قاسم حیرت کرنے لگا۔ اور تعجب کے لیمے میں لوا يه لوگس قدر وحشى اور قابل نفرت مين - بالكل ايران محمد منظيون اور د بان سے بہاؤی لوگون کے مثل بین ، نوع روان مردعرب فیمعملی ان لوگون کے متعلق میں احکام جاری رہنے دھیے جو قدیم زمالے سے مروج

محدين اسم في ايك منا اسلامي قاعده برمين آبادا ورتمام با ومفتص الارسارة مین مباری کیامیں کی ابتدا جراب امیرالمومنین عمرفاروق رمنی عند کے عهد الماماری کا ت مدسین مونی می - و دید کدم رشه را در از با دی مین حب کوئی نیا مها ن ا تا عده جاری وار وموتوایک ون اوررات تک سلطنت کا ممان تصور کیا ماسے - ا ور ال کیاگیا-ومدوار حكام بلادكا فرض ب كواس كى منربانى كرين للكين اگروه مهان بمار مرومات تولین دن یک حکومت کا معان خیال کیا جاسے گانہ مرزمين برتمن أبا دا وراويا ندكا انتظام كريك ورجاؤن برخراج

ے عمد بن قاسم نے ان تمام معاملات کی ایک ململ ربود سے جاج کی خدم بن روانہ کی۔ برریور کے محد بن قاسم سنے بریمین کہا وسسے ایک منزل کوج کرکے ادرمل والى ندى كے كنار سے فيد انداز سوسے تھي جبكه وہ جي ج كي و و تحريريا حكاتها حس كى روسه مندر كم والزاشت كي جائ كى مربح اجازت دی گئی تھی۔ یہ خط حب عراق مین جاج کو مہو کیا تو اُس سے بڑی مسرت کے ساتھ حسب ذیل جواب لکھا ب ے ابن عم محمد میں قاسم اشیے جوا نمروا نہ طِرزعمل سے اور لوگوں کم حایث مین اُن کی حالث کی اہلا ح کرسنے اور اُن پر مکرا نی کا استفام مانگ مین تم نے جومشقت اکھا کی اس کے اعتبا رسے تم سراد ارتحسین و آفرین ا ہو۔ سرکا وُن پرخرا جے شخف کیسے اور سرطیقہ کے لوگوٹ کو با بندی تو اندین کی ا در ملک مین مهاست عمده طرلقیه حکما نی حا رلی بیوگیا-اب تم کو اس شهرمین نیر عظم ناجا سے - ممالک سندوسنده کے سنون ووشرسن - ملت ن اور آرور یہ دار اسلطنت میں - اورشاسی خاندان سے مرکز میں - عرورسے کہ ان شهرون مین طری طری دولتین اور گزمشته را ما وکن سے خرا ہون تم کو حیا ہیں کرانیے خبیہ گا ہ کے لیے سمیٹ عمدہ او تجنب کیا کرد- اس طرح بھا رئ عظمت سارے ملک د بون پر قائم مروجاہے گی۔ جو کو ٹی سخف اسلامی قوت کی اطاعت رتا بی کرے تو اُسے بلا تا مل قتل کرڈوالوتہ مین ور گاہ خدا و مذی مین دست مرجا ست ہون کہ نتم و فیروزی محقار سے سمراہ رکاب رہے تاکہ تم مملک س مدو وحیین تک اسٹیے علم اقبال سے سایر مین کرلور مین مہا ن متیبہ ن کمتا لغرشی کوتمحہ رکے یاس روا مرکرتا ہون مقینے کعنیل تمھات سب کوتم اس لائق امیر کے سپر دکر دو-اس کی ماسختی مین فن بھی رواندی جاتی ہے۔ اے میرے بچاکے بیٹے تم کوامیے کارنمایا سے کرقامم کانام محماری یا تعون سے روسن ہوا ورتھارے

مجاجهك

ذليل وخوا رميلن واستعجد تماسني ضطعطسك وربعهة مین مجرسیے برابرشور ہ کیتے ریا کرو-اس کیے کہ و ا نا ٹی سمے یہی سف مین مجد مین تم مین بے انتما مجدومسافت برمانا ایک مشکل امرہے۔ گرما ما و يا در كوكممقين عام رعايات ساتم مبرياني بيش انا حاسي ے وہمن منی اطاعت کیش موسے سے خواس مدموما میں لنداأ ن كوسروتت سلى ديه رمود وال صلیتے حیلات اس نے خاص شہر ترحمن آیا وسے لیے حسب ویل انتظامات اسے کرد ونوا كيه وواع بن حميد النحدي كوشهر من انتظامات قائم ركفن م وراشي طرف سن نگهان ا درجوكميدارمقرركيد- تمام ان اكمور ق جن كوما ندارس تعلق مواً ن كے الفرام سے ليے اللہ ب الترسيد ون كومعين كيا- أوران لوكون كوتا كيدكردي مِن ہے کروفتاً فوقتاً کل مواملات سے مجھے مطلع کہتے ے اورمیری اطلاع سے مقد بود کھر زارس مصیعے تو آکو ملاکے اپنی طرف سے را در کا قلعہ د اراور قرر کیا اور مکرد یا که فور ا و یا ن میرونخ کے اس عهدے کا انتظام ے زمریہ کا معی کہا جاتا ہے کرکشتیا ان ا نیے پاس تیار رکھوتا کہ ضرورت سے او تات میں لشکاملا ے اس بات کی عام ا میازت دے ری گئی ک سے جوالسی کشتی گزرسے حسب برحنگی م وم عر حنباك موجود مون أس كوملاتا مل كرفتاركي اور قلام مين عظم- توباً سنے اس امركا العرام اپني طرف کھے جانے کی جگرم تورکی۔ انکھیں انتظامات کے خمس میں

مربن قاسم في حنظك بن سليمان ازوى كواك اصلاع برما موركبا جوعالا

لیج مین محصے اس کے بعد خطاری ا بی منا تنکلی و بلسلا کا والی مقررکہ ابع سبب مٰرکوره مغرر عماره وارون کوهکرد باگیا که کرد ونواح سے معاملات کی دوبا بھی طرح ہوری مرکزی و توجہ سکے سیا تھ محقیق وتنفیم کرتے رمین - اور سرمینی مین جرنی بختی از من اور من معاملات مین <sup>او</sup>ن کو وخل وہی کاموقع سطے اُن کی ماہوارر اورط کرتے رہیں محدرین قاسم۔ انتظامات كرشف وقت الناسب فيكرن كوحكم ديا كرخبر وارسم بيشدتم ے دوسرے کے ممدوسوا ون رمنا ماکہ وقیمن سے حمال اور ماعما نون سے تم کو فرر نرم ہو تح سکے۔ اوراس کا بھی خیال رکھو کہ حواوگ اس مان مین مل اندازی کرمن ان کوفور اسرا دی حاسب- عیراس -ننيش بن عبدالملك بن فيس الامني أورخا لدالفعاري كود وسرارسيد دج برمسر دارمقر کرکے سیوٹ ان برمتعین کیا۔ تاکہ دیا ن کے مواملات ا در کئی انتظامات کوعمد کی سئے حالاتے رہیں اس سے بعد اس مسعودتميي- ابن تشيم مدودي- فراستي عنكي- صاريشكري-عبارا لملك بن المدخراعي بمحم من عكه- اور علوقه بن عبدالرحمن سف السيه المورا و م مرتبرشي عان عرب كورتيل اورنيرون كي طرف رواه كيا تاكه أن ملاوكو ان من من من رکھین اور ویان شاکتگی کے سے سلطنت اسلامید کے قرائين جارى كرين -محدين قاسمى باوگا رژما ندمهات مين مليك نام ایک جوان مروسنے بھی جانبا زئی کھے تبوت وسیے تھے۔ پرتخف درہ ایک غلام تحقا بحرین قاسم نیاس کی فری قدروانی کی اور اسے والی کرو آکل مخ لیا۔علوان کمری اورقنیس من تعلیہ جو ازمودہ کارجوان مروان عرب مین تھے وہ عبى تين سوآ دميون كي حبيب كي ساته ومن كورا بل مين تعين كي كا ی کوسرتا بی کی خرات مذموع آوآن مکری ا ورقبیش من تعلیب که ایل عیال بعی مجرا تعے جوان طمے ساتھ وال منے ستقرمین سبے غرض ان انتظامات سے در ایو سے جا ڈن کی ساری زمین جہان فتہ گھونسا دکا زما وہ احتمال تھیا فالتحول سکے تعيين مين ركسي كي-

محدين قاسم كى بے نظر كاميا باك علاقه ترتمن الموا درملك سنده مسكم في او ه ون کوح کرے سيصرمنروشا داب دعزار و وندا اور اس کے مرغزار کو کر تحا کہتے انيا فحيد وال ديا-ان اضلاع سمعر سنع داسے سمانی مردارون اورسود اگرون سف حا فرموسے اظہار اطاعست نے تحاج کے مکر کے مطابق ان لوگون کونیا و دی ين ملك مين نولتي اور فاطرحم مي مصدم ويس اثنا في . وقت بروصول مو جایا کرے اس کے معدر روارعرب سف ان اوگرانا لكُّهُ ارْمُتَّ يَحْصُ كِي-اورْ اس حُلْقِهِ مِن حَتِّني تَومَن كَقْمِين سِ ه ان برج وهرى مقركز دياسان چود هرلون مين ب كا تصاحب كالوادونام تحا- اورباتي جورهران كيام مر كه - برسي. بمى- وَيَ وَل وراعت بِمان عمومًا جا مُ لكُون في عُون من كلى- ما ون سف می حافرسو کے اطاعت کی اوران کوهی امان دی گئی۔ زُرْثُ تُدْمَام انتظامات کی اطلاع جب حجاج کر کی گئی توا

لازمی طوربر کی جاسے کہ اُن سے بیٹے بیٹیا ن کعنل

في جوا بي خط مين يه عام اصول عمدر آمد للهي كد جولوك برسريرها ش نظر المحدد الم أينن جاسيك كدوه فرور بالفرور تباه كرديه عائين المسعكم اتن كارروان يليه جائين- بان وه لوك جوال عت منطوركرمن - اورجن كے كلے مين خلوص فارور الانكونث أرسان كے ساتھ بے شك رحم كرنا جاسيے - اور بارا فرض ہے كہ نلى اوا عنين سكة قيضه مين دمدين - وستكارون اور تجارت مينيدلو كون يرمحت بزيه ذم قركيا جاسعه أن مين سيحس كسي مالسي معيبت أمرى بوكه اسي بیشه ما اپنی زراعت سے جلانے اور جاری رکھنے میں بخت دیثواریوں اور رسينون بسددوهارس مابواسيمبت دلائ جاسه اوراكر فرورت ابوتو اً س کی مدد کی جاسے ۔ جن لوگون سنے شرف اسلام حاصل کیا ہے ا ن سے مرمن عشران جاسے مرح اپنے ہی ندمب سے بابند مون تو و و اپنے بیٹیدیا ابني ذراعت كى يبدا وا رسيع وبهي مقرر دخراج اواكرمين جومناسب طورتيخفر كيسكم أن برواجب الاداكردياكيا بو- اورم أن كافرض سن كراس كسركاري رتم کوسالان لاکے ہمارے ما مور کیے سوسے عامکون کے یا س جمع کرویاکرین<sup>ی</sup>

فانح سندجداتنا رهم دل تحااوراني رحرك الجهار كے ليے أساليي غرمیب اور اطاعت کمیش ری یا ملی تھی کہ اس کے یا تھے سے سوار حم و دربانی کے ئ كازت المجبى جرو تشدد كے طاہر ہو شنے كى نوست ہى سرائى كسى سرى امرى احسار برحى ج وسمَ حيرت مو تي تمي اور محمد من قاسم كواني خيال مين فرورت سع ازياده نرم محصيك بار باراكمقنا عماكم سنكركشون يرزيا دى كافي عاسي-. وهنمست ونا بودكر وسيمه جا مين -ليكن محمد بن قاسم كياكرتا حب اس كي نظرت سامنے ایسے لوگ آتے ہی شاتھے جو جبروسختی سے سزاوار مون آت سبتان كى رعايا اول توفطرتي طور مرخود مى وفا دارد اطأعت ليش تھی۔ اگر صندلوگ ملک وملت کا بنوش کر کھنے نبی سکھے تو اس کو محد من قاسم کے عدوا فلاق ف البياكرويد وبنالياكدافي مندميب عكران سسوريا وه وہ اس کا وم کورنے لگے۔ برخلات اس کے حماج کے سامنے عرب کے فيإطافت نديبرمركش ادركوفهسك فتندا نكيرا نترمكر دعبل سازي تصح جوبزار ى سى كام لياجا سى ملح سيد سى بن مَو تَفَ قَصْ مجاج وُدنيامِين

سے بڑا خالم حکم ان شہورسے اگراس کی مملیت مج ے تومرت اتنی شکلے گی کہ کچہ تو اس سے مزاح میں سخت کیری کاما د و تجماعی . ده ترنا لم است خود وا ق وعرب کی رها یا نب بنایا- مسنده کی رها با گیب جارج كا دى خيال قائم موتا كفاجواني ساسنے كى رعاياكى نسبت قا كم فق سے کیا جرفتی کہ و نیامین سندوستا ن کی اسی زم اوراطا عست گزارر عایا کم ونی سے سس اسی علط فہمی سے وہ ماربار محدس فاسم کوسر می کا الزام والا محدين فاسم في باس كا دن سے حيم كما داسے تومقام برا ورا براورين بین بہو کے کے فروکش موا- بیان مقام کرہے اس بنے سکیان من ان ان کا مکرکے ممالا ور ا بوصنة العشري كوملا يا اور ان كو صلعت وس كے تاكيد كى كدا منى زوررى الاسم يا بي کا کا منک نیتی اور دبانت داری سعے سرانجام دسنے کا وحدہ کرس ان عدسے سے کے تھوری فوج ان سے ساتھ کی جوحیدر من عمرو اور فكميم سيقلق دكھتى كلى اور علاقة كليح كى طرف رود خركيا كه ويان سكيم ساملات انتظام كرين - يولاك وبال جاك فروكش موسئ - اور عمرين جاز العكبرى فني بالادست مقرر كما حس كے زير فرمان مشهور جوان مرقا عرب كا ايك مختفرگروه كفا-

اس بڑا وُمین پر کارر وائیان کرمے محدین قاسم نے آگے حرکت کیا ہ نوم شمر کے شہر آو تا یہ کی طرف روانہ موا۔ عرب سب سالار جیسے ہی ہون کی ملی اً با دٰی کے قریب میوننی تو د ہ لوگ اُس کی اُ مرشن کے استقبال کو نسکا لکین و ایک ایسے عبیب وغرب تھا تھے سے تھے کہ عربی سیادہ مزاج سیاہی مع اسنیے افسرون اور سبرسالار کے اکفین جرت سے دیکھفے لگے ان کے القد تعنظ بج رسب تصد فقارون بروب برريكمي اورناح موتا جاتا تها محدين قاسم بدنياتما شا وتكهر كيمستفسر واكذه بيرشور وسنِگا مركبون اوگون سف بڑھ سے مرض کیا "ان اوگون کا یہ قدیم عمول سے کہ حب کو ان نیا باوشاه ان کے شہر میں اتا ہے تربی توسیا کی مناسقے میں۔ اور میل تما غون اور خوش معلیون سمے مساتھ کم س سکے استعبال کی شعرت

را نے من استے می ول جوال و د جذبی من عرف اسے را مورے محدد سے کمان اب ترم برونس سے کمفرا و مذعب و علا کی محدوثنا کرمیں اور م س کی رحمتوں سے شکرگزار مون -اس کیے کہ اس نے ان لوگوں سے ول میک ری اطاعت وفرها نبرداری کا چش ا ور شوقی میدا کردیا <sup>یا</sup> جذبی در ا مسل ایک د ا<sup>اور</sup> ذہبن آدمی تھا۔ اس کے علاوہ اس میں ویانت داری اور دین و اری دُونُون اوصافت حمع تقعے - اس وقت اس نے محمد میں قامم سکے مساسفے ا دہ لوج سے برحبارکہ آواسے منسی آگئی اور کھنے لگام آومنا م الروكا كم تصين ان لوكون سے سردارمقركي صافي مركم كم محدثن قام نے اُن لوگون کو حکم ویا کہ" خورتم سے سامنے چاہیں اور اُسے ا نسط تما شے دکھا میں ۔ تجذم نے ان اوگون کو بطرات انعا مسیس دینا رطلاتی ہے ب سلطنت بران کا حق ہے۔ اس کلے کہ ہا دمثا ہ کے آ یر ان کی طرف سے اظهارمسترت کیا جاتا ہے۔ ان کی اس اطاعت کمیشی يرسمين خداكا شاركزا رسونا حاسي- اورخداكرس يربكت وعمت اك اوكون مين مبت دنون تأف باقى رسے اس و اقعہ سے مخترتین قاسم کے مزاج اور اس کے کیری کرکا تا علیا سے۔ اس کی کم عری ادر اس کا عنعز ان کشباب دو نون باتین اسس کی یرا کے قائر کرنے کا موقع دستے مین کرونیاوی جب بیون اور مراق السخ مي محبتون لسے أسے زماد و انس بوكا - صبيا كه عموما اسسن مین مواکر ماسیسے ولیکن در اصل السام تھا۔ ملکہ فانچ مستدھ اور عربی اوع ميروابني عمسك نيدرووين سولهوين سال مين ونسياسي سنمده ا ورمتين كمقا ن دسیدہ اور ز ماسیفسے گرم ومبرد آ ر ماستے موسی میروارمواک المن-امل متربط ناج كودكواس في حسن مثبًا مت سے ديکھا اس سے فيا ظا سرسنے کہ اس نے کس قدر زیارہ عمری سنجید کی اپنی نوعری اورسی مین مداکر لی عی کیدسی امریخ صربنین محدین قاسم اسینے مین اورا۔ اخلاق وعاوات سے اعتبارسے برمات مین متفرد نظرا بات اور

ملوم موتاب كراس كے مزاج مين متني بايتن عقين ل عرسے بہت زیارہ سن میں موٹے کی تحقین ۔ جوانا مذکر م فراحی اس م چوہنین گئی تھی۔ باغیون اور سے کشون کے حرکات مرکھی اسے غصر بين ٣ تا تھا- اگرچہ حجاج برابرتا کیدکرتا رستا تھا کہ برشد کی نتح کرتے ہ آئے بڑھ حایا کرے - گردہ اس حکم کے ساتھ اپنی عندوان لى تيزىد ك كوهبى على وركمتها عملاء ورجب كاستفتوح شهركا يوراا يهيّاً أس وقت مك مجى قدم آسك من طعداً ما عما- نوجانون كا عدیش دطرب اورعلیش پرستی مین موتاب - سرزمین سنده ا فرما ن روا کف اورسرطرح کا سامان عیش اس سے قسف بین علیا لیکن اس کی میندد ستان کی زیزگی مین امک مشد بھی ا منتی جواس نے اپنے مہات و حکستی سے غافل موسم ملنہ سرت مین لبری مو-اس نے والبری را نی لائی کوا نے معتد نکا حمین - لیا یکین سرون منین سیمیل سکتا که اس نکاح بروس کور انی سی ور تی یا اس کی تسی ولر نایا مذا و دسنے ۳ ما دہ کیا تھا اس · یرا بی کی عمرز با و ه کھی۔ <sub>ا</sub>س کی متعدواولا دسن موحو د تقیین جمد م کا جوش جوانی لاطی کونا زیرورده شابراد بون اورم مراسے سندھ کی و ہ لڑکیون پر سرگز منین شہیج د سے سکتا تھا۔ حرف دوما سے تحبہ بن قاسمہ ننے لا قری کو اپنی موسی شاما- ایک تواس خاص کی ملکه تھی ا ور اگراج مین . ین گفت مذنبایا توکل ایک ستمرزوه لوندی موحا ہے گی- اور دوسر مین بخت مظلوی سے ساتھ حان دیتے وثلت حس استقلا نے مصائر۔ زمانہ کا مقابلہ کیا وہ بھی اس کی کم عمری-ورجرس سبت برها موا وصف سے ابل لوبا مذكا انتبطا م كرسك محمدين قاسم اورا

لوبارشنعكوج

ے فروکش موا۔ ممان سے سروا را ورکل ز مستقیمی شنگے سرا و رشنگے یا گون و ورسے آئے۔ ا در رحم ولطعت کی ڈ رسنے ان لوگون کو اپنی طرت - اوران سے کما کہ منہ اروریک منتنے منا زل م اد کون کومیا ری رسبری کرنا طرسے گئے۔ ان لوکون سنے منتظور عظم کے بموصب کی رامبرارورکی سنرهمين ان دلوك س سے باتی ہے۔ شہرے - فی انحال میان کا حکمران ر سے کہ گوتی نے شہروالون کا دل مضبوط کر

کھا ری تو ج لا کے حملہ آورون سے مقاملہ لیسے گا اور آگھیں اپنی فکم وہے اسے میں اس بین شک منین کہ شرآر و کے لوگون کو دا ہے مارے مانے کا بالکل لیمین منین منین کہ شرآر و کے لوگون کو دا ہے مارے مانے کا بالکل لیمین منین منین کہ فرز کو تی کو بھی خبر نہ ہواس لیے کہ بریمن آبا و سے جہ شکہ اسے لکھ دکھی میں اس برا اگیا۔ فالما اس روا بیت میں لکھی مولی کا اس میں مارے اس بیان کا کسی طع لقیس منین کیا جا سکتا کہ فودگو تی کو انہے با کیا مارے جانے کا این مدت گزر نے بریمی طلاع منین ہوئی کھی اس ماری مواجے کہ اسے دیمی اللے منین ہوئی کھی اللیمی معلوم مواجے کہ اسے دیمی اللیمی میں داجہ کی اسے دیمی کا نیاں کھیلا و یا۔

سالارعز سمتایین اکزااور دنان سے دیان سے

190

كال بابركرے كا-شهروالے إن دنون اس الى اميدين طمكن سيھے تھے وج ہے تھے آجا ہے تومسلما نون سے مقابلے کو تکلین۔ أبل أروراسي حبون مين تصف كم محمدين قاسم ستشا-نے کیے خیال میں امل شہراس قدر محوسکھے کہ محمد میں قاسم م کے تھیرے میرار ہااور وہ خبر نک نہوئے بسلمان سیدسالار۔ مہ گا دفصیل فلعہ سے ایک میل سے فاصلے بر قائم کیا۔ اور پونم بے بروائی دکھرے محمد من قاسم نے اپنے آپ کو بھی بالکل بے بروا دیا۔ گویاحس طمیح آرورو الون کوراجہ سکے اسنے اوراڈنے کا یقین تھے ے اسے شہر کے نتے کرلینے کا بقین کھا۔ اس ے تعمیر کرائی اس میں مبرقائم کمیا۔ ہر جمعے تمام مسلمان اس مین حمع بروت تھے اور ان کا نوعم اور خوال ول سیرسالا برير كمفرك موكفيح وبليغ فعطيد لرهاكرا تحا-حب إبل آرور في ملها نون كاير رنك اور استقلال ومكما اوررام الشهوالون کی دہمکی انتظاری الحقین کوئی انتها مناظرا تی تو صدیسے زمادہ برنشان موسیم لمانون سے لڑنے اورمقا ملبرگرنے سرمجبور موصحتے اس کیے کم اِگ انسی ہی حالت حنیدر وزا وررمتی ٹوشپر سے سب لوگ بھوکو ن م المانون برايا رعب داسفادر ال اہم ان لوگون سےم ت كرنے سے ليے يہ كارر وا فى كى كدان سے تعض سرد ارفقيل ا ا کے عرون سے کہا''ا بتم لوگ اپنی زندگی سے سیرہوںا و۔ تھھا سے بیجنے کی کوئی امید مندن - مارسے معاراج راسع واتبر بڑی عباری نونط يهة آتے ہن جوعن قرب بحدین اپنی نسبت کی طرنت نظراً مین سکے اُ اسکے سا تا بي شمار يا تحيي كورسه اور بيدل بين البين أ وحرسه المسا بين سك - اورا ومرس بم قلعم عيا كون ست و بلاك مينكل فيها

آنًا فإنا تحفارا سيارا لشكرفنا بيومياسيه كا- اور بمهارسي في روخر كا وكهم و ن تتس منس کرو البین سکتے۔ اب تم کو تھجی مناسب ہے کہ بیر دولت جرم اور وربدا نيابوريا مرفعنا يهين جميوط واورانبي حانون كي فكركم كوهيوت كرف بهن كرنس اب مس قدر ملد بن فيوس عالو وريد محدیق قام کوجب سمعلم مواکر سراگ راے و آہر کے آنے کے بهن تواسط معجب بروا-اورلينين آياكران لوگون كى كيسر واكياد كى مرت كا اطائى مين إن كارستقلال أسى وحبرسے سے كران كور احبى زندكى بینی<sup>ولاتی</sup> میال سے بڑی تقویت ہے۔ تبائس نے غور کریمے محض اس امید پر آ ا خلق السد كاخون نرموگا- دَاسِركى رانى لاقرى كوجواب فود اس كى بى بى تى اس مجورے اونط برشمولا باحس بروہ وآب سے زمانے مین اکترسوار مو لرتی تھی اورانسیمعتی علیہ لوگون سے تھے مرط مین کرھے اُسیے قلعہ کی ولدارسے بیجے بھیا-رانی لائری نے فعیل فکھ کے تیجے میو کے سے برآ دا زملبند کماهم قلعه دالو! مین که خروری مانتین کهنا چانتی برون- با س ا کے سنو توکھون ؟ یدا وا رسنیتے ہی مخصوصین شہر کا ایاب جیوٹما گرد ہ مشہراً ہ برطريدايا-ان لوكون كود مكه كے رانى نے النے جبرے بيدسے لقاب اللي اور كهامه محصے مهي نو- مين لالوي ميون - را سے واتبر كى را أنى - راحبر مارے گئے۔ اُن کا سرغرا ق صحید یا گیا۔ با دشاہی تھنڈا اورر احبر کا چیقر کی خلیفہ کے تخت کا وہیں گئے۔ حب مہان کاٹ نوست مہوئی ا و رجو بونا تعام وكميا توتماب كيون مفسيت مين برسق مود اسني آت كوملاك تهرو نحداكا فكحسبث ولاتلقوابا يدمكماسك التهلكة به خودا شيء كاتفولها سے بلاکت میں لز طرو ا تناکہ کے رانی نے ایک جینے ماری - کھوٹ بچوٹ کے رونی -اور امک حسرت ناک مرتبیر پڑھا۔ رانی کی صورت وتکوسے اور اس کی ما متین سن کے قلعہ واسے مبحد کئے کہ واسلمان مو تنی ہے۔ اور اس کاطرف سے بدکا ن موسے بدائ تم جمو تی ہو-

194

وتاسے ان حینڈالون اور گئو کھا نے والون سون مین شختی کی توایل شهراً س ت دی- اور وہ ا ن کورفقست کرکے طفرمین ح ہے۔لیکن کیونکرا عشار کیا جا سکتا ہے کہ ا نظی طفیک میں موام ہوا ہے کہ گوئی نے عام لوگوں میل سرخیال کوسیار دیا تھ جوگئی کے پاس کئے تھے۔ اوراکرو ہ دو بھی گیا لوگو نکے گھا نے داینی لا فلی لیفیرا

سمک اردری غ**دران**گن غد**ران**گن

ن سوزتین ہی عمرون گزر اعماکرو دا ک شاخ سیاہ مے کے درخ لی اور انیک شاخ جا مے بہل کی لیے موتے اسبے جرسے سفے نکلی یہ ورخت ، مین موسے بین- اور جو گنی سے یا غرمین جو تمنیا ن تھیں وہ ا المحتین کران میں کھول اور تھیل گئے بروٹ تھے۔ اس نے یا س استے ہی لوگون کو ملوا ما اور میر مهنیان و کھا کے کہادر قاف سے قاف ناری منیا مین دعوندُهم آئ- برهبجهان مارا . مگرر اسے دا سرکا سے اور مزمرندومستان میں۔ کم نے اس کا ذکر مندین مسنا۔ مین اپنے سفرکے شوت کے بیے نگارہ کے درختوں کی میشنیاں توڑتی لائی میون۔میرئی راسے میں تم اب اینا ت كرود اس كي كدراج اكرزنز ٥ موتا تومكن نه تحما كه ميري نظر سے جیسا رستا۔ مجھے بعین موگیا کہ تھارار احبراب ونیا کے ہروے برنتی یه جرمشهورمونی - لوگون مین برطرف اس کا جرحیا موا- ا در لوگ عام طور بر س قدر فنعيف الاعتقا وتحص كرسب كوليتين اكبا-اس ما پوسی سکے بعد بنتہ رکے کو کون سنے اوپس مین مل کے کہا در سم سنے ا كاعت بر | محدين قاسح كي ديانت وارى- داناني معدلت بروري- الفياف- ا' و ا اً ما ووجود الغياضي كالتذكر دشناسيسه و اورية وازتمي باريا سمارسه كان مين مري سة اکروہ (سنیع مہدو پیان مد ٹری مفسوطی سے قائم رستا ہے۔ ومرسكه وكرمته والالهام كاسكاها العمى بمين معلوم موحكا م صورت بین ہی مناسب مغلوم مو اسمعے کہم سب مل کے ج نبراورلائق لوكون سمع ذربعهسه استنعاب سنعارت مبي لعداس مست سنير حكر ومن اور اس مست مدهم وكرم كي الني كرمن - س لفاق موا- اور کوشش کی جانے لگی کہ اس راسے برغمار را مرکبا ما صب کونی کوسلوم موگیا کرراس وانبرے وسے کی خراست از مام مبع وي توسوم بريي مرام الماعيث براماده بين تواس سير مركزي- اورسيب لوگ عربون كي الماعيث براماده بين تواس سير ا در کوئی مذہبر در بن فیری کرمانت کو حبکہ سارے عالم برار

ألي باكر

عُفِركَيا - اورسفركاسامان درست كرف لكا-

قلعُهُ آرُورُمين قبيلِهُ علّا في كالكبء بي نژار ر کو بی مجھے تھیوٹ کے مجا کا جاتا ہے تو مدتمام کیفیت ایک ور است ایک تیرمین با بذها- ا در اس تیرکومو قع باست نف یا می لشکرگا ۵ مین تھینیک دیا۔لیکن قبل اس سے کہ بیرتیرم ، ہاتھ میں پڑے گریی قلعہ تھیوٹر سکے روانہ موٹیکا تھا۔ محمد مین قاسم ہے ہی گو پی شکے جانے کی حال معلوم ہوا اس نے اپنے نہا در جوا ک دان لہ کا حکم ویدیا۔ عربون سنے ٹیرے استقلال ادر ٹری جوا ن مردی سے پر اورش کی- اور اس مرد انکی سے لاسے کہ شہر د الون ہے۔ و نیا

. مربرحب کیا یک یون افت نازل ہوگئی تو تما مرسوداگرون- امل فر اادروا شهرلوكون كمحه وكلاسفا مسفا ا حكمان وآسر سمارے ما تھے۔ کیا۔ اس کا ملیا گونتی تھا ا رُٹ بڑے گی۔ کوئی محلوق عدا کی م<sup>لم</sup>ی اور طاقت کا مقاملہ منین کر سا لای سے کوئی کا دروال اس کی رضی کے ملاف سین کی جامعا ن و نیا کی با و شا ہی سی کی ملکیت میں ملین میں ہے۔ جب سدیت ایرو کا

وقى المادرك تاج اور لوكون كي حالين ويدني منن- مر فديم ملطنت كا اعتبا رسيم ور س مدیر طب ۱۷ متراری ما سکتا ہے وقعہ مامل کردی ہے۔ آپ ا وررحم مر بحبروسه کرسے سم ا طاع ما تھرا ہے کے سامنے ما فرہوئے مہن - ادر اپنی کردنیں آئے سے جو-ہے بیچے وسیے دستیے ہیں۔ یہ تکواب الفعاف برور امیر سے فتصلے اختیا مین دیا جاتا ہے۔ ہم کوامان دیجیے۔ اور حکم فرماشیے کہ آپ کی زبر درست فوج ئی وسشت بھارے ول سے سکلے۔اس کی فارم سلطنت اور وسیع مملکت ب سیروکی کی تھی-اورحب تاب وہ زنده ریاسی سن مهیشه اسی کی اطاعت کا دم تعبرا-اب وه ماراگها اوراس کا بٹیا گوتی تھاکٹ کیا توا ہے میں *متر ہے کہ ہم اب کی* ا لماعت و فرما نبر د اری کا رم ربن فاسرنے ان لوگون کی میر ما ہن سن کے کما'' مین نے تمعار کا جواب- ||پاسل بنی طرف سے مذکو ائی قا صد کھیجا ا ور مذکو نی ایٹی ۔ خو د اپنی عرض کے لیے تم لوگ امان ما تکتے مبوا درسب طرح کے وسد سے کرتے ہو۔ مین تم سے ا ت کے دیتا ہون کداکر در اصل مقاری بیزہ اسٹ ہے کہیری ، وفرمان برد ارى كروتوارا أي سے يا تقدا كھا و اور خلوس ول سے ہم براطمیناک کرکے بیجے اُ تراک کی لیکن اب اگر بھاری طرف سے در ایجی عذر مہما تواس کے بعد بھیر بھھا ری کوئی در دی است نامنطو رکی کے متعلق تھے اری زبان سے اماب لفظ بھی نرسنون گا ور رئزتم بح سکو کے۔ یہ یا درکھو کہ میری فوج سے تم کو جا ن بچانے کا بہت کم موقع مل سکے گائ یہ من کے ود لوگ شہر بنا ہ سے ازے اور باہم تفق مو کئے امان بالسفى سرط برسم كيما لك تفولين سف اور محدس واسم كم بهاك

نے تک کھا تک ہی برگھرے بین اگروہ انبے بیان کے مطابق عمل رفعا ے ساتھ فیافنا نربرا و کرسے کا توہے شک م تھی اس کی اطاعت اے سرد کردیا وفرمان برداری کرین سے ۔ اوراس کا برحکم بے عذر کیالائن سے " می کہے ن لوگون نے کنجیان انبے ہا تھ مین لین۔ اور کھا تاک سے سامنے کے سے بو سکتے۔ وہ انظار سی میں تھے کہ محد من قاسم کی طرف سے در حجاج مسيمتنب اورمغرزمروا راسك حن سك ما عقدمين الخفوك في كنجياك

اب سبید سالارع ب اینے ہوان ورون اورساری فرج کے معاتم المح مل وارنسلطنت سندهر سے کچا گاب مین د اهل بوا- اور المری مطرک برسے بو سے ارون مین گر را- رعایا کے کیے ول مین پر نهایت می خوف کا وقت تھا۔ اُن سے دل سمے موسئے تھے کہ فاتح لوگ و تیجیب شہرمین داخل موسے لیا کارر والی کرتے میں -لیکن جوان مردان عرب اپنی تلوار ون کومیان مین سکیے میولئے خلفت کی برحواسی اور اِفنطراب کا تماشا و مکھتے چلے <del>حا</del> کھے۔ حاننے جانے محمد بن قاسم توزور ارکے مندر کے ر ز ا- تمام باست الكان شهراس منكرر سي سأبن جبع تلف اورم سے مین طریف موٹ تھے۔ اور سڑی رقت قلب وعائمين مانگ رسي تھے۔ محدين قاسم سنے دريا ننت كيا كريدكون عام سے کہ شہر سے سب لوگ اس کے سا امنے کرے میں۔ تا ہا گیا یہ توویا رکامیں۔رسیے - نوعمرفائے سے مندرکا دروازہ کھا۔ اما- بنت کا كاوروازه كمفلتي عارب سردارع بكوبابرسي سي ايك مورت فظراً في جو كھوار ہے برسوار عقى فيكر من تناسم مع اسنے مبا ورون سك مندیک اندرد اخل بروا- مورت کے قریب کی توسط مواکر معوار معورے اورسوار کی مورت سنگ خاراسے تراش کے بنائی کی ہے۔ اور مونے سے جڑا وکنگن اس سے باغد میں میں عربی جوا ان مرد نے انبي جوانا دشوخ وراجي سے ايك كلكن اس سم يا تھرسے اتارليا-

ورمندر کے بڑے میڈٹ کی طرف و مکھ کے کہا" یہ تھا را مبت ہے ؟"اس عرض کیا" جی یا ن مگراس کے رو نوک یا تھوں بین کنگن شکھے اب ایک ہی ہا تھ میں روگیا <sup>میر</sup>محمد میں قاسم نے کہا<sup>ور</sup> تھے تو کہتے ہو مگر تھیا رہے و لوتا کونہیں خبركة أس كاكتأكن كس بنے إلى دليا" بيرخليس سنے بريمن سنے سرخوكا ليا۔ اس بر محمد من قامح منساا ورکنگن ایسے و انس کرکے ما بزکل آیا۔ اورکنگن مچرمورت سے ماتھ مین ڈوال دیاگیا-مندر سيختكل سنخم محمد من قاسم فوجي استطام كي طرف متوحر مواً ے عام حکم دیدیا کہ نوجی لوگون سے آگرا طاعت را فی لادی استے لیے سرخونکا دایا ہوتونہ مارے جامین محدین قاسم کو بر فکم وتنے موسے كى فالرس انى لا فرى نے سُنا توسينے لكى " اس علاقے کے تو تمام آ دمی دستر كا شركونباه الاحندار وي تحارت كرقيبن-سارا شهرا كفين لوكون اسعا دى كئ - انحصين مين سے تعض كاست كارى تھى كرستے مين - اكرمسب مرحزيہ مقرركما حاسب كالواس محي محاصل اورز اعت كي مالكز اري سي سركاري أمدتی سبت زیاره موگی یواس حملے سے می بن قاسم کو خیال موا کررانی نبین جاستی ہے کہ اس سے ہم وطن قبل کیے جامین ۔ اس کے رانی کی بات رکھ لینے کے لیے فور آ عام طور پرمشہور کرد یا کررانی لاڈی سفے سب لوگو ن کے مال پررحم كهاسك ما مشهروالون كونباه دى ي تا بلم حندالسيے بانصيك باتى تحقيے جن كوراني كى عام فيامنى اور مورد سے بھی فائدہ نہو کے سکا۔ جو گرفتا رکرسے لائے عینے اور ولاوا ن کی . ندگی حتم کرنے کے لیے اپنی تلوار تول کے کھڑا ہوا۔ کہتے میں کہ جو لوگ ف آتے مرصر کے کہا'' میں ایک مجبیب ا مرطا سرکرنا جا بتا ہول فاتل ف يوجها" ووكياة أس ك كمام منين مين اسع محقار السا بنین ظا برکرون گا-مسب سالارا ورسروار آیئن توان سے سامنے لبت مكن سيت " اس امركى اطلاع محدسن قاسم كوبو ئى تواس سے اس حق

الني سامن بلوايا اوراد عياد كون سي عجب جرتم دكمانا عاست بوج " نے کہا "وہ ایسی جیرہے کہ اِس وقت تک مسی کی نظرسے مذکر ری ہوگی ا رَبِن قاسم لے کھا'' اُخرِمْنا وُتوو ہ کیا ہے ؟ " تب اُس تحص کے جود ا س شرط بر تباؤن گا کومیری میر-ے ابل وعیال کی جان محتنی کی جاسے " محدس ق ما ف كيا " برسمن بولا" تواني وعدب كولكره سيخ ىپى قائم بوا كەكوڭى قىمىتى جواپىر ماز يورمىش كر-۔ درخواستین منظورکر کی کمٹین حب اس طرح مہدو یان موضکااور دستاویز لکھے کے اس کے باتھ مین دیدی کئی تو اس ا نیے بال تحول رسیے - ڈاڑھی اور موتھیون کو تعینے سے لمباکیا- اور قلاکا یا وُن کے دونون انگو تھے گرتری مرر کھ سیے۔ اور اسی و منع سے نا-الكَا -ِناحِياحا يَا تَحَاا وركهُمَا حامًا مُقَا" بيرميري عجبيب ماتِ نسي سنَّه منين مجمِّع ا در دہکھواس طرح نم مونے میں میری ڈوار طرحی سمے بال کبیسی مدو و نیے مین گ اُس کی بیر حرکتین دیکھشےسب لوگ متحبر سو طفتے۔ اکثر حا فرس -لونی تعجب کی بات مندین اور اس نے مم کو فرمیب لویائی محمد من قاسم ما در پرسٹ صحیح ہے مگراس کا کیا علاج کہ خنسب کنا لطہ اس نے ہم قرار کرالیا - ایا متحف کو تھٹا کا دینیا طرا کا مہنین اور یا در کھو کہ حو کو گئ انیئے تول سے بھرحا، وہ بڑا مبہورہ آ دمی ہے۔ مین اسے تل منین کرسکتا۔ سردست اسے قید رکھتا ہون-اور اس سے معاطلے کی اطلاع عراق مین کرتابون- ویا ن سے جو حکم اسے گا اُس پرعملدر آہ، أكيا جا سے كانونيا تخيروه سخف مع اسنے ٢٧ عزيز دن اور متعلقين مسم ت میں کرلیا گیا۔ اور مورت مواملہ تجاج کولکھی گئی۔ جاج نے کو قدامِ لقرة ك علماكوملاك فتوس طلب كيا- اورنيز خليفرو ليدين عبدالملك كولكها- علماسن اس امرسر الفاق كياكة السياسي معامله محابرسول

مدصلے الدعليه وسلي كے عهارمين تعبى ميش آچكا سے - الدجاشا ندفرما ماس وهسياً دمي سے جوفراسي نام بها شيعمدكو بور اكرتاسي - لذرا و ٥ بخص ریاکیا جائے۔ اورع پرسکنی کبرگز مذمبولے یا ہے ؟ میں جواب در ماہ فلافت سے عبی آیا۔ محمد بن قاسم کو اس کی اطلاع کی گئی۔ اور اس شخف ا مع اس مے اعزا واقربامے رہائی وی گئی۔ وَآتِيْرِكَا مِينًا كُوعِي عَوِسْمِ آرور كو تحيور كيا حقا-اس في دورو در از امقامات كوهك كرسك فبض يوركى راه ني- سات سوسمدر و ون ورصانتان و سرم ورا کا کرود و اس سے سیاتھ تھا۔جن مین سوار کھی تھے اور بیدل کھی سکھے۔ مين مهري اس چيو في سي فوج كو ليه موسئ ده مقام كورج مين مبوعي - ميان را ور ومرزووسری عکوست هی-جومهاست امن دامان اور افهدنیان اور افارغ البالي سے اپني زيذگي سبرگيا کرتا تھا۔ اورجس پرکسي خارجي حميلہ كرسك واستي كرودى آفت ملين نازل دوى هى در است دوسركولي كم ا نے کی خبرس کے اس سے استقبال کوشہرسے باہرنکا ۔ کورج سنے فرمان ر واسلے اس سخرزدہ شائرا رہے سے حال پر السی توجہ کی اور سے اپنے اخلاق کا اس قدرگرومیرہ کرلیا کہ گؤتی کی امیدین دل ہی ول مین خود بخرور مذہ موکسین-اس سے بعرر اے وقر و مراف اس ہ صاف صاف کہ دیا کہ تم کسی مات کی برواندکر دیسلما نون سے تقاطے میں میں تھا ری مرد کرون گا- اس طح آفت تعیرب اور دل شكسته شابرا دسي سي انسولو تخدم اور ان وهدون بركهروم ٥ اس دا تعدُّوكاي في نا مرسنه والرسي بيني جه سنكم كي طرف منسوب تياسي ليكن فرنياس مركا ننی ہے کہ میہ وا تلغیرو ٹی کا ہے۔ اسکیے کہا : ل توجے سنگر کا حال اورا بیوجیکا اور اسکی داستہ ا نیم موقع پراندتها تاب مهر سنیا وی کئی اواس موقع سرا سکاند کرد بیان کیے جانے کی کوئی فررت بعی منین -اس لیے کر کو پی سنے صالات کے خمن میں برو اقد بریان کیا گیا ہے -افسوس کمس اور اربع بین بیرها ل منین لکما ہے کہ مکی تا *یک رینیویا کیا جا بالیکن تمنے مخفق اس فیصل کو ا*کھ المعجوري عصر محاجه سكريس الكوستواق مونادسوادي استكوبي مي كالون منسب كرد ماست

سے قدر ونمزلت کے ساتھ انیا مہان بنایا۔ اور حق میربانی علی برمىمستعدى اور توحه سنت يور أكما-راے ووسر کا دستور تفا کہ مہشر چھ مینے کے بعد ایک شا انہ اسے ووسرکا نتن کیا کرتا تھا۔ دلفریب اور حوروش ن**ازگ اوا ک**ن کو صحبت مین مجھی کرنا انبش الرب تها- شراب گلگون کا دور حیاتا تھا- رقیص وسرو د سروقت جاری رہنا تھا در بڑی کیے فکری اورمسترت مین گزر تی تھی ۔ کوئی احبنی تحفی اس پخیب ن تنرمک میوسف کا محاز مرقعا- ا قفا قاً حسِ ر در گُربی کورج مین مروا ہے اسی دن رات کو میریست گرم میوسف دالی تھی ۔ حب س مان عنیش اورا موکیا اور ناج رنگ شرف علی مودیکا تور اے و وسر نے ض مزیدالطاف اورحق میربانی پور اکرسے سے بیے گوتی کو آو ہی تھیم ء بلوایا - اور میر سیام که الکھیجا کر آخ را**ت کومین خ**لوت مین مون -اسصحبت مین کسی غیرکو آ سننے کی ا حا زت منیین مگرتم انسیے عزمیز مهاان كه تمقيين مين يالكل دينيا فرزيار خيال زتا بهون-لهذا تم كو إيعازت ہے وراً او که تمقار انجی غم غلط مرد اور تمقاری معیت سے میاری هی دسی میو" گوتی راجہ سے حکمے مطالق جانے کو تر حیلا گیا۔ مگرونورا د ب رجميكا بنے ببطهار ہا۔ اس حبن مین جا کے بیٹھتے بنی اس نے جولط زمین مین کڑو ئی تو تھے رہ اُ کھا تی ایکام بری وسون میں سے ایک کی طرف تھی كود مكه المسك كما " كونى عمر الكه أن كله المحمد كيون سے محداری مان تونیس مین - چران سے ویکھنے مین ہے ، گوتی سے رست سبتہ عض کیا" فہاراج میں کھیکت ہوگیا ہون ورسی غیرعورت کی طرف ا نکھٹا مختا کے منین ریکھتا " پیرواب اے ہے وَوسِ سنے کھ امرار مندین کیا۔ اور اس کے اتقا ولفس

اس محبت مین جن زامر فرسب وله ما وُن کا تھے مط کوتی سے كويي ييس الحجيع عما أين مين راحي ووسرى نازير وروه اورا فت روز كاربين كاغشق الم الم على تعبي على -أس كاحن وجال قيامت كاعتمام س كي نا ذك بدني ادر رما بی ڈور ڈور تاک مشہورتھی-ادر بھراس صن وجال کے ساتھ السی شوخ کجیع تھی کہ مرف مانتین ہی انسان سے مجنوں بنا دینیے سکے کیے کا نی تھیں۔ ہامتی کرتی تھی تومعلوم ہوتا تھا کہ تھول چھر رہے ے تو یا لا لہ کیے بھیول پالعل بے بہا تھیے۔ تھا نکی گوبی ہیے ی قدر قرب بنیم می محمی که سیا و د و ل مثیا مبرا و ۵ اگر حیسی طرف نظراً محمی نبین دیکھنا عثا نگرمانکی کی صورت ووایک وفعرکن انکمیون سسے اس د مکھہ ہی لی- اِس وزومیدہ نگا ہی کا اثر خو دگو بی برتو کے منین ہوا مگر صا نکی سے مین پرنچی نظری بالکل تیری طرح میوست نبی موکسین- نا زیرور و و متا نرادی جونا کا می سے مزے سے مبئوز نا آئٹنا تھی قریب تھنا کہ اُس کا دام فیقمرت ے مگراس بنے اپنے آب کوسکیفالا۔ اور گونھاست مدمز کی منهُنتی توکنونکر گوتی کی در دبیره نگامپیون ل مین خیکیان ہے رہا تھا۔ غربیب قبآ نکی کوسیارا عبیش وطرب بحبول گیآ باربارگو بی کوجواس سے سامنے الکھیں نیجی سکیے بیٹھا تھا دیکھیٹی تھی اور جيكے ہي خيكے ول مين آه كركے ره جاتی تھی۔ آبانی اسی و صنع سے اس وقت کا حب ساک کدگو تی نظ کے سلست ہے دو دی کے عالم میں مٹھی رہی۔ مگر صیسے ہی کو تی ڈر دھر سے میت البوسم الني فروركا ومين آياجاً لكي تعبى كيد مهام أرسم أعمر ألى- مكرول مبتيا بي كمان وم لين وتي تقي- بالكل مذر باكل ا و غربيب دل از دست و اده لوکی نے اپنا د امن عصمت حاک ہی کروالا۔ را حبہ کے حبن سے آ ستے ہی نی سکھیال مین سوار سروئی- اور کہاریون سسے کہادد مجھے و ہان سے جار

جانکی گویی کی بہوئی۔

سنده کاشا نراده کویی کارام واسے الکماریون سفیسکمدیال سے كونى كى دروارس برركدوى- دبان مبو تخت ميو كخت جائى اس قدرب شرم سے کا م اے سکی اور نرتهندیر میں برر تھے جاتے ہی اُٹری اور مکان سے اندرجلی گئی۔ کُوتی کے سمراسی شا برادی اور راحه ی مهن کی داهمت کرناسیدا دی تمجیدا ورتی تکی ملاتا ين جامهو كخي حباك كُوتِي كي فوا بِكا ه عَتى - كُوتِي غيا فل سور بڑا دئی کو بیرخرات نڈموول کر اسے حبکا دے ۔ آمستہ سے اس سے میرا ہر ملنگ برمد کچھ گئی اور گؤتی سے بعے نعبر سوسنے کی ا دا کوغور سے ر احبری صحبت غیش مین حانکی ستراب بیتی رسی حقی شفراس کے د ، زيا ده أبحارتا حامًا على بفلاه سے بالکل محترز کھا۔ جانگی کے مُنہسے شرا ب ک تحص انحون سے گوتی بریکایک الساسخت اٹرکیا کہ مدمز کی سے وہ کہ لحد کھول دی۔ کیا دیکھیا ہے کہ شاہر ا دی جانکی ملنگ برمبی مولی أعُوسِهُا- اور نهاست بي حرت سے بو تھنے لگا" شامرا دی۔ تم نے کا وقت ہے کہ " جا تھی نے اعقالے جواب دیا ا جا نکی کونی ر کھ اِ کیتے انجا ن مو۔ یہ بھی کوئی پو تھینے کی بات ہے و مجرسی بركاحس وسياب الإطرام بو-رات محكمي المرصير مين تم اكرتى ہے۔ ے کے پاس ملنے کہ اگئے۔ اُسے اُس کے ثواب نا رُ استے مہلومین سنو نے کی آرز ومنار ہو۔ اِن باتون-معنے سواکسی فاص بات سے اور کھی کے مروسلتے بن ؟ اور وہسین میں زاہد فرسیب دلر ما۔حس سنے ا و د لو ا رز منا دیا- به حمکن بهنین که میرامطلب تم سمحه منه کئے بیو- مهنین نم وب حيى طميح جاست ميو- مكراه- جان بوهد كي بنت مو- اور محمد سا منیی نطف زندگی کی باتین تصلاحم سیم بخنی ر ه سکتی مین ! لواؤ- اور

صبح تک اس نوش نفیسی کی رات مین مزے اُڑا وی او تی نے تا مل کرے وہ ادیا در شا نرا دی! مین محبور بهون- انبی مبا مبتا موی سینے سوا اورکسی عورت کے ساتھ صحبت علیش مندین گرم کرسکتا۔ اور ندکسی طرح یہ مناسسہ رقح سسے اسی حرکت فہورمین اُسٹے ۔ اس سلیے کرمین آباب مریمن کفیکرت ا برسنيرگا را وي مون-اليسه كامكسي عالى درجه عالم و فا هنل ادميتقي ويرمنريكم سخص سے مشایان منسین مہن ۔ انس اب مشا نرا دلی محبر سے مرسط بمجيو كهبين البيا مذهوكه محقاري وعبست مين اشنے طب صحنت كتا ومين بتلا مرحاً وُن يُنْجَا مكي نے بٹرا رورغلان اور لا كھ مهيكانے كى كوششش كى مُرْكُونَيْ سنے اُس كى ورخواست كسى طيح سنمندانوركى . اور انكا ركا ما تجع اس سختی اوسنگدی سے جا تکی سے ملیحے سے ماراکہ وہ بالکل نام امید بورگئی۔ سخردل از دست واوه شا منرا دی سنے ما یوس بروسکے کما او گولج قَالَ يَهِمْ إِن مُسْرَون اوربيه خودكرونيه والى عشرتون كاخبال كرسيم مين سنه والمن رے کے است مرم کو حیاک کیا اور اون ببیا کی سمے سیا تھ تم تما اسے یاس حیلی آئی اُک سے سے تم نے مجھے محروم رکھا۔ افسوس مین کسی کا م کی مذیب رہی فجرا ب سنو مین نیے دل مین کھا ٹ لیلاسے کہ اس نا کا می سلمے جیش مین تم کونکی ملاک كردن كى اورخوركمى محقارس معبرزيز وحل كے فاكر بودا وُن كى اتناكما اور الكوب بياني. کھرمپو شخیتے ہی اپنے کرسے کے در دازے جارون طرف سے بند جانکی کی الر لیے ادر مندلدیا کے سے پڑر سی ۔ نہندکسے آتی تھی۔ رات کھرکر و مٹین برمزگی اور البدین - اور بار بار **جو کا مسلے کنتی کھی "عشق کی ا**ک مسے تن باران با استعلے المحمد رہے میں - اے کوئی الفیاف کرے - اور منین تو محمر مین چیخ صخ کے رئے نے لکون کی ای صرا طد اکر کے صبح مولی۔ رات کی عیادر اطلمه ت ماک موکئی- آفتاب نکل آیا- گرفانگی اسی طرح شرط پر سی سے - اور رد طین بدل رہی ہے۔ فراق سے صدمے سے ساتھ اب سے دوشین كاخمار تعبى شرمك موكتيا- دل وهواك رياميه- اور يا تخدياورن نوش رسيمه

ہے دروہر کا فاعدہ ہے کرفب تا۔ الأولى اورنا زنين مهن جائلي كي صورت سنيين و يكولينا مذ كلها نا كها تا اسے- لیکن آج جا تکی کمان - آج تووہ الم الفي تك بر آمد منسين مومين ا نتے بی را سے توبر گھرا کے فود دوڑ اگیا- جاکے اورجيره زروسي - كمصراك يوفهان ے دروکیوں بڑ سکتے ہ توریوں بریل کیون ے قابل ہی کب رسی-رات کوا-بنرا وسي كوملايا عما أونسوس ن مناعبُها عقاكم موام موا القادُ فياك ما ون سع أنفضي ميرك كمرسين أياسجه ع لگا دسے حسب پرآج تک تھی مبرکاری کا دھتے ہنین لگا۔ ان یا کا سے آلود و کروسے اورمیری ووشیرگی کی طاحت کون

حانگی کی حریزبازی

مناک منا دے۔ مہاراج اس سے میرا انصاف میجیے اور ایسی الم المرسى كم تحت كواليسي مك جرامي المدرمواتي كي حُراب مرسو" ے عصبے سے کا نینے ریکا الملیش عفد لجيرمجها كأسي منين وتيا بينا كأفور لامس امركا الخها رخلاف مسكيف ليكا يوجانكي سين اس كابر له مرور لوك كا- مراس ئوبی کے آاکوکیا کرون کمراول توبیرمعاملەزباردہ آتھارا منین جاسکیا اس کیے کہ بیری نتل کاومرہ ااور بھاری اورزیا وہ رسوانی ہوگی۔ دوسرسے اس سے س ا کے مانگی الک نیزار حوال من جو بے کئے مرسے اس پر آفت نہ آنے دین کے۔ اور لادلدى كالسب سے زياو و مشكل يہ بات ہے كرو و موكت ہے إور برمن سے یہان کے سب اوی بھبی اس کا ساتھ دین گئے ساور مجر پر برمین کی میڈیا کا ازام الكائين ستے اور فرا بي بركراكر يدجر مرتبائجي ديا جا سے توسے فائد و بوگا س سیے کہ مرف ارا دہ کہا تھا کوئی گیڑم اس سیے وقوع میں سنین کہا، ں و منائبی کے گئے کہ مہان تھا اور مدو مانکنے آیا تھا۔ یون علا نیہ ربرتوسمرا سے منین مارسکتے۔ اُس کی حال لینا اسان کاممنین سے۔ مُعَالِمَتُكُ كَي مِينَ امَاتُ اور مدّبيركرتا بون - حَالِكِي ثمّ برامشان مربو مِين تمقار اكمنا خرور يور اكرون كا- بواكِ وكلو- بُسنه و طوي و اوركمانا نکی کو بچیا کھا کے اور اس کے آنسولو تھے کے را ہے درون سارہ فاقع کے آ وسیون کو ملوایا۔ جن مین سے ایک کا سازش اکبیر تحدر اور دوسرے کا تھیوکھا ۔ اور حکم ویا کہ اسے صبح کھانے سے وہ میں دعوت کے نام سے گرتی کو مگر ا تا موان - کھا نے سے بعید من است ے میں جا وُن گا۔ اورشراب بی کے آس بلون گا-تم دوزن سی پوستبیرہ متعام میں کے اور نگی تلوا یے کھڑے رمنا اور سری طرف کان لگا کے دمنا صب ی بری زمان سے محکے ماکت " نس تم ملاتا ال تھیٹ سے اسے قتل کرڈا لنائے

نی وسام موکمیا۔

اتفاقاً بہان ایک سنھی تخص تھا جو گوتی کے م مِیں خص اُن دونون جوا**نون مین سسے ایک کا ڈوست تھا جرگر تی** ہے ۔اس جوان کی زبانی اس دمری اطلاع بات اطلاع كردى كهآج البيااراوه نے کے دفت راسے دروسر کا آد می صف کو آ ى سماسى اوررازوا ووا فسرون كورسنكراورسورسنكركوملاسك كها نا كهانه عبا ما يون - مكرابك مسلى لًا مركب الم الوالون كوساته ت بی محرف وعزت ـ ی کا طرف حلاا در حکموبا کرا در کوئی و بان نه آنے یا۔ ر کا کے وہ دونون کوان کرے مین چلے ہی کئے۔ کے ساتھ فوودرو موئ ا وردروسرے سرا کھایاکہوہ لفظریان ہٹ معلوم ہوئی۔ گے اسے اس نے پیچیے بیرے دیکھا توگوئی ن نظرا سے اپنی ناکائی ادر ما یوسی درکنار اس کے دل میں میا اکرکهین بولوگ مجرسی برهمارز کردین - اور گعبر اسما مین ایکمارگی ین ساٹ منین او کی اس سے چرک او

يوگرا كريم تشل كي بين ملامت مقرر كي كي عتى - فور وانتخر طلاايا - اور حكم دمدياكك كمفورات تياريج حامين- اورسب أوك سفرك كيمستقدموهامن نہا یا کیرے میں سے بھیا رلگائے۔ اور با نبرکل کے وروبر کو دل مین کوتی کے اس برخر کی سے اعدا سے کا اس ورح وروسركا خون مواكم اس كے اتبے ہي انبااك اوى دور اياكه ديكھو كوتى ميان سے اضطراب جاکے کیا کرریا ہے۔ وہ شخص کو ن کے مشکر کا ہ مین آکے اور لوکون او چریا چے کے وائس کیا-ا در استے راحب کواطلاع دی کود کوئی سمایا لِفِ منش شراره ہے۔ ادر اُس سے کوئی اسیا کا م منین موسکتا جو ب او ناگوار بود اس کافراج اعتدال سے زیورسے آر استرسے ہنے۔ اس کوٹینس میں رہتا ہے خد اسے بوٹ سے اپی پاک ازی اورلقدس كوقا كمر كه-كويى حب افي مراسون بكاسا بحدثار بوكيا وأس ف اينا باب دوندلون برلدو المداوركون كرديا مكرجات وقبت وروبرسك محل کی طرف سے بوتا ہوا گیا۔ ایک آ دمی سے ذریعہ سے اسے بیا ہ مت ديا- اورب ملي چلاگيا- گويي بهان مصرو انرموا تورابرهاا كيا یهان تک که علا قدُقصّه بین داخل مواجوهدو د حالت مرمین و اتبع محف ا در ریان کار احد تنبرا کے لقب سے یا دکیا جاتا تھا کہ سب اس-زباد و کو بی کاحا ل هنین معلوم پوسکتا- غالباً و و قصری میں قیام غریس ارداسی مرزمین مین اس کی زندگی کی داستان عام موتی-ارورسے مغرور ومرکش لوگون کوحب محدین قاسم سلنے مقلوب کرسے المطيع وسقا وبناليا ادروار إلسلطنت سنده كالبر يخف لجب أس مسم احكام سے آتے سرا طاعت تھے کا حيكاتوں نے عود بن اسكوحوات ان میں سے نواسون کمیں مقاویان کا والی مقرر کیا اور کل ملکی انتظا یا ت ی باک اس سے باتھ میں دیری لیکن وہ تمام معاملات جن کا تعلق انت

سے تھا موسی بن بعثوب بن محمد بن شیبان بن عثمان تقفی بروکیے کئے جن کو اخر مین مشرقی ملب رہر واڑ بیلک کے در ہا رہے ب ديا كيامه صيدر الإما م الأحل العالم بدراً لملة والديري ربعيرا بن عثما ك المعقفي يستكر يرمن خرعهد سياك المفين خيطا . م جاست کے محمد بن قاسم نے اِن و ونون بررگون کو مقر کرے حکم د عایا کی تمبیت رولد می کرنا ۱ در کینال رکھنا که ۱ نفاظ" امر<sup>با</sup> کمعروف وسی <sup>ان</sup> الفاظ مذموحا بكين- إس إمرك متعلق اكثر مرايتين كبين كبسك طبنت كإرعا ما تھ کمیسا برتا کہ بوزا جاسیے۔ بوران کے پاس کا نی نوج چیوٹری تا سی کومرا بی ومخالفت کی خرات نرمود. شهرارور اوراس كاقلوراك الدرسار سلمانون کوئیس مستے مغلوب کرنے مین نہیت زیادہ دشوار ماحق ہوئین محمدین فاسم نے فتح سے بعد بہان تھی مبندون کور نہیے ، ا وكريسن كي احازت دي اور جريبة مخص كرديا- اس فيه بندعه كأعطيم الشان مركزاور كزمشته شابي خإيدان كادر يسلطن اص اپنے حکم سے ایک عالی سٹان مسجد تعمیر کرا گئے۔ اور کوچا س کے جنولی کنا رہے پرواقع تھا۔ اور نہامت ہی یہ اناف تعار ترت مرس المان فا فدان كا اكم مؤردكن من كا فام سسكا تما اس قال والما مع مول وونواح کے ساہ وسفیکا مالک تھاکسکاراے واسرکا جا زادھائی فندر كا بنيا اورسلام كالوتا تحاليه اس يا دكار لرا في من مرد و تقاحس ٥ يرواقعه جي امر الكياب الكياس الكياس الما ما ورقلع كام الما الما ور فخ نام کے دومرسے سنے میں باسد کھاسے۔ مه باذری شربی کتارسه پرینگاست.

فریمین قرا تبروار اگیا عب اس الوائی مین و آبر کے بمرا سی ہے سرویا عاصے تو یہ تھی اپنی جان سے سے عما کا -ادر شری فیبین اعمارے اس عدمين بيونيا تما- اورمهين سكونت بذير موكيا عقا-اب مسلما إن كي فوح س تع علاقے میں بھی آ پہو کئی تو رآور کے میدان کانقٹ اُس کی آنکھو گ لمنے پیرگیا۔ اُسے مقاتبے کی بالکل مجرات بذہوئی نیکن اس سے ساتھ امیت اور شاہی خون نے اس امرکو بھی مذکوار اکیا کہ مسلما نون سے مسنے اردن تحیکا مے کھرا بوجاسے۔لہذا اس نے تمام سیاسیون اور ایل شہر ختيار ديدياكه وجابين كرمن ادر فود تحت سطح وبوك ابني كمرمين مطور ال قلعرب اپنے حاکم کی بیرحالت دہمی توسواں سے اور کوئی بات نہ ورن قاسم کی اطاعت کرین کرروسیم حمع کرکے بطور ندرا نرجیجا- اپنی طرف مے تقبل جینے۔ اورمغززین وعما مرشرسنے حافر بیسے ا فہارا طاغت گ رب قامم سف ان اوگر ان سے حال برگری مربائی کی- اپنے دربار مین وسأته حكم وسي كاسب كرصب وبنيت فلعت وب اورسمدوى كا وعده كيا-محدین فاسم فی ان شرفاسے قلعہ کی عزت افرا کی کرکے بوتھا تھار نے کمیلی احکمان کسٹکا کی شبہت بین نے شیاسے گرود پہان سکے شاہی فا ندان سے ای ون کی سے کیا یہ سمج سے اگر سم ہے و تھے اس کی قدر کرفی جاسیے۔ اس لیے ک ے خیال میں آروں سے شاہرا دسے مقامند شاکستہ - قابل استہار ادر دیا بنت دار موست مین- ان کی راستبازی اور دیا نت داری مشهور جے۔ من كسكا كو بناد وتيا بون اور اكرده جاست توالمينان اور وجمعي مرسے یاس اسکیا ہے۔ اور مین اس سے مل سے فوش مون گاراکہ ود مان أن توجيد افي مال برسايت مربان بالما كارس اس الدوكرون كا-تمام ممات ومعاملات مين اسع اليامشيرسيا وُن كا- اورفراع لنطقهمات عرست بين أس بربور العما دكرون كاله درامس كسكا مرفشانه ی منتما کمکرایک عالم مخف تھا۔ اور عالی دماعی وعلم وفعنل کے اعتبار

كاشمار مبند دستان سمے نا می آراحی فیابسید و دن میں تھا۔ آ ین حافر موا- محمد بن فاسح سے اس کی بری معظیم و مکر مرکی درو م كى اس قدر يونت كرنا غفا كه خا ص محمد س بحا ی کونتیجینے کی ا حازت تھی" میا رک مثیر" اس مرون اوركسيرسالارون يرأست حكوم ت دی گئی۔ ادر کل انتظامات ملکی اسی سے تبطیمه اقترار بین دید ہے گئے ، خیا عثر خزا نہ اُسی سے یا تھے میں تھا۔ نریے اُس کی منظور بی سے کو ٹی رقمو اُعل موس دى ھاسكتى تھى محاصل ملک كاجمع كرنا اور اس مجی کسکا ہی سے یا تھ میں دیا گئے۔ اس طور پر فحدین قاسم تعدتمام معاملات مین مختار کل بنا کے اسے سمراہ لیا اور خوات کے کی اہ مدمن فاسم کو بہان سے برصتے ہی دریا ہے بیاس ملاج رده مُلَمَّان بير علم آور سرموسكمّا تحا- حالا نكرمُلمّان أسي ت شا لي شختو تقا-ادر اس پرقه ت كرناه محدين فاسما لمينان اور فارغ البالي-سے بار موتے بھاس مقام کے مشور قلعا لے نقشہ و مکینے واکے اورموجو وہ جغرافیہ دان اس مقام مرور آبایو کا نام سے ت نسن أكرغوركما حا يحربن قاسم اتراس وبإن مرجو وريامها سے اسكو در اصا كمنام سے تعربین كماجا لمج برياس - زاوى مينات ورسكرس ككه ايك موج نعرصین کمکے میں۔لنداجان برمحرین قاسم اُٹرا ہے دِ باكونياب كيصس دراك نام مصغبركرين جائزت اوركوتي تعجبنين كدائس راتوين اسى

دریابیاس ازریمودن فرقل سکنده

منے دار بیویا۔ ابل اسکندہ کوحب معلوم مواکرعرب حلماً ودوریا کے اُن سے قرمیب امہوسکے تو قلعہ سے اسرنتکے اور اپنی فوج کی فین ت كيك مقالل كوطيف. اسلامى فورج كمص مقدش الحبيش كالمسرواري ووناموربها وروق ہاتھ میں تھی ۔ رغوۃ بن عمیرہ اوطائی اور کستا جواب محدین قاسم کے سا البان نثاری کینے کو تیار تھا۔ ان وگون نے حب ویکھا کہ وہمن کی فوج سامنے آئن توبغيراس كے كومحدين فاسم كے ميوكية كا بھى امتظاركرين بلا تاي حاء كرديا- الكيسخن رادئ مردى اور دونون طرف سع فون س اللركاد نت أكبا اورالا الي اسي طبع شدت بريحتى - اس وقت عربي فوج جوان مردون سنے ول مفتبولاً كرسمے ارادہ كيا كرحس طرح بنے اسى و قست فعصله کولدن- نوراً ایک تعدری ویر سے لئے زورسے لع کا نیا- اور اسی جوش وخروش سیع حس سے کرا بندا گر صبح کو حملہ ورموہ غداك زبروست حله كرديا-اس مطلح كي ماب لا فاعتنيم برسبت وا تھا۔ امل اسکلندہ سے حی چیوٹ سکتے ۔ ان شمے افسرون نے سرار ن كونشنس كى كريسياميون في مرطون قدم المطر كيميادية خرسب ني كے افتے قلعدمين بياه في-لمانون سنے فور کڑھ سکے قلعہ سککندہ کا محاصرہ کہ بعارفلٹھا انے کھا تک نوب مفبوطی سے بند کیے۔ درنصیل برخر مسمے تیرب الحرزع كردي اورنيرها بحائمنيفين فالمركر من من يتموينيك منطح ی قلعہ کی حکومت صوم دار متان سے علقہ ہے ہے یا تھ میں تھی۔ جور برکی حکومت کے درہم و رہم موسے کے بعد خودم سرموکیا تھا آلی ش مفنوطی اورجوا نمردی سے مقابله کیا- اور قلعه يعطكماادرع لون سمح بربيتنا ن كهف مين كوئي وقيقه منين محمار تحعا لمن اسنے عربون سے مستقالانه خلون ار می بسرزن کا بور انجرب نهین تھااوس سے دینے ساتھیو ن کو نگا تا د سات دن تک روا۔ او م

مکلنده کا کاده د

رُنتِرا ورتجعه مرسانًا منا- مُكْرِسنًا عَدْ كَابِنَ رمشين مولكين كواس سك بوش معداسے حس كارروائى مين في مان بي ادر الم انرونے كا لہ کون روردات سے ستانے میں ا ے قلعہ میں ہو رہا۔ جو تشکر کے کے ایاب دومنہ و مانطق مبن - ادر آپ کی فیا منیاندر حم دلیون سے کم انتقامات اور قلعهین وافل میوسکے جا رمبرارکشکری لوگون کو تہ تیغ ً بودنوخ کے سکے سکہ کی طرف روا نہ ہو لی تھا۔ اور گویا ملتان ہی سے متعلق ایک زبروست کرامی كمر بركراكا نواسه عكران تحابير فرابها درفض عما ے فائدان کی لطنت كي تبايئ كالآنيا صدم مح ف د کھایا فاندان کے میں ، رکھایا تھا۔ صب ہی اس کے شناکر مولی ہومین ۔ جا متی میں - اپنی فوج سے کے قودی مقا بلے ون تك الدان مون اورسى معن مين فيعلدة بوك

السيئ تجاعت وكمعاك يرشا بزاده قلعين واس كيا تصاكو كبي ميت لجره والضاراء وكراما كرحب مك تقدير تعدفيد تذكرك سرر دريوسنين تكل كبراون سته دراز بون پرسنزا دون گا مورضین کمنے بین کراس ف برابرستره دن تک عرصه کام زرار گرم کیا-ان اوا بون مین ابل سکه کی شر ممتازا فسرن فوج بيان شهيد موسف ان نوا یون نے آخرکا رج براکے نواسے کے وصلے بی نیت کردیے ! وہ انے ل میں یہ نیال میدا ہوگیا کہ نرار مہادری دشجاعت سے کا مرابا جا ت برہے کہوبون سے لونا تقدیرسے لرناسے۔ مجور موکے ا عمی انبے قلعہ کو فالحون کے رحم سر تھیوٹرا- اور فود دریا سے م منان میں ہور مان اس سکے جاتے سی مسلمانون نے قلعر سک ھندکرلیا۔ اور لوگون کے ساتھ وی برتا ڈیمیا جوعمو گاشہرون سے فتے کے بع . عا باسے ساتھ کیا گیا ۔ع بی سالارموج کو اسنیے ہمیت کسے ہ نى جانبارون اورافسول معمارس جاسف كانناب ي مدمهما مات كي معض سرو ل مين عصد كي أك بحرك مي هي- ا درساري مهمسده مين المجينة الشايدسي الك مبدان عقاحبان أس كى مينيا في رفتكن نظرا في الإحبان وه ا اعتقے کی سندت سے ازخود رفتہ موکیا- اوراس کے باتھون ایک ایسی مخت کا رروائی وقوع مین آئی جودرامل اس کی نیاب نامی بردمینه لگانے والی تقی- شداے اسلام کے انتقام سے جوش مین اس نے بلاتا مل مكرد باكت مرباداورسماركروا فاس مستراس طح مساركروا م مندرون کے موجود موسے کی تعی سمت کمام س کیے کر مان ذری کے بیان سے موافق اس سے حدیث ا یران خبرے کی آنا ریا تی ہے۔ جن کا ایک خرارسال کے زمانے وسے محفوظ رہ جانا اور آج کے موحود مونا الکل خلاف قباس

محمد من قاسم كاي عصد ما دى النظرين بالكل سكندرست أس عص ملة مواسے حس كى بروات يونا نى سبيائيدن كے ما مقون ايران كا نائى اركاني اعظمنت برسى وس اوروم ن كانوب صورت قصرقها وحوان ووك اعظم كا اعجوبة روز كارفيال كماجاتًا عقاصل كے تود و خاك بنا ديا كيا-لىكى سے يہے اعقا البه معمدین قاسم کی اس زیاوتی کواسکندر اعظمری اس یا و کا رز ما نه و حشیا ه لیت سے کو کئی نسیبت تنہیں محمد میں قاسم کا غصہ ان درستون پر تھا جو أسى وقت ما رسے تھے۔ اورسكندر كاغلصدان نبرار با سال مشير كے ا بيا نون برقعاكم إيرانيون كيفتحبي يونان برطلم كبيا عقا- علاوه مرمن محرين قا سے یہ جرفودانیے واتی فیصے کے جوش مین طاہر موا- اور اسکندر کے مين كوني جوش مرحقا بكرا تعضروار السلطنت يونان كى ايك فاصفيد رندى لے لغنہ سے و د جوش میدا کردیا تھا۔ اورسے بڑی بات یہ کہ شہر سکہ دووالی ملتآن سے ایک قصیب سے زیادہ وقعت تو کفتا تھا ایران کاداراً س مین قدم علوم وفنون سے سرار با دخیرسے موجود سکھے۔ اب محمدین فاسموریاسے راوی سے تراجوماتیان اورسکرکے در مين مبنا عما- اورسكة كاشمالي جانب واتع بوا عقا- لوعرك بدسالارعرب عین اس اتھا ہے۔ ماکے امراہو خاعس شہر ملتان سے نیمے واقع مواقع آ اسے شالا ورزمین برقدم مستصفی اینی فوج کی صفین درست کرنا شروع کر دین- احداد رسی لتان والون كي طرفت سن فوميلا سروارسلما فون محد مقياب محوايا وه الانار بجراكا نواسه تحاجوا أميد موسك سكرس ملتان سين جلاكميا عمار أوان ، دریا ہے میاس کی کنیت و اقع بوائنا دی اس مو تع پر در و دواسی - اس کیے کہ موہ و دنفشون کی روست ماس كانام مناب تكماكياس حالاتكروه مرت مناب ي منين عكراوب في حصك أس كا تنين شاخين من - رآوى - حيّاب اورهم ملتان ك ينجه جهان تيون دريا مل سكة بين بس نام سي كما جاسي والزسيد ادرك آج

چناب کتے میں گرمکن سے کران وفان راوی ہی کتے بوان-

ئى سى عداد بى روك حلم آورى كا است اتحان بود كا تقال مراس نايا دل مضبوط كها ا ورسب سن ميلي مكتان والون كوسل كے افواج عرب سے قسمت آر اجوا۔ اس وال سام تک برابرع میر کارزا رگرم رہا حامیان وطن اور حلم آورون مین سے سی نے بھی لوائی سے م میان *تاک کرشام سنے دو*لون فرلیقون سکے درمیان مین ایٹا م - اور دو ون فرصين سب ميل دام اسي است فرودكا وكوولين سے دن پولھیتے ہی مجدراوائی شرقع موتی- ا ورسرا م ك مها درون كے داد شحاعت وى مسلما كون و یعبون دونون طرف سے سبت سے آدمی مارے سکئے۔ مگرفی میلاج یٹ نتے کی امیدو ل مین کیے والیں سکھے۔ اس الرائي مين مسلمانون كا ايك نا مي گرا مي افسرزا مدة من مى مره - الطائي جومحد بن قاسم كي نوج طليع ستح ينامورسردار رعوة بن عمرة الطا كا عباني تقا ندر اجل ليواليكن بدايك فيمتى حان و نے ایسی مہا دری ا درجوش سے کا مرلیا کہ مکتبان والون کو پھیر شہر۔ كل كے مقابلہ كردنے كى جُوائت مربر كى اب الحون سنے الے عصافك بذكركي اورفصيل قلعديه جرهك لط ناشروع كيا حملاورو تخرجب يدرنك وتكيماتوا بني فوج عارون طرت تعيلاري ا مره کرلیا ۱۰ وراوای کا دسی رنگ مرکیا جونسی موقعول پرموا - دمل ملعربرابر بان میر اور تجربرسا مضیصے ا در می صرف رکے والے جمال تک ان سے نبتا تھا کروشن نفت اور تیرون يرمحامره نهاست سخت عما- اگرمير محدين قاسم تعبش قلعون ے 2 نامر كم فتوح الىلدان ور تقاملے كامر كے مسبت زياد و قابل احت ہے اس کا بیان ہے کہ ملتان کے باہراک بی قراق بوق اور اس بی الل لنان كوفاش فكست بول اكرج بمسلمانوق سنع مبت زياوه نقعا لن انعايا-

771

. ز با ده دا نا تک و کا تحا د تعکیس میان به دستواری منو ن سے محاصرے میں کھانے کی حرون کا تحط موکیا۔ کھاسے کی ملکی ينتيجه مواكه باوجو وكركد مكرن كاكوشت شرنعيت ام وكدب كزت سے موجود تھے اشار ہوں سے یا تخروفت کے جانے سا ب بهویخ کنی کر کرمون کی قبست محدر دن سے کل دیاد رره در مجسع زیاد و برنمی ببشکل دستیاب موتا تھا جود آبرے کھائی فلیدکا بنیا تھا۔ اور گورسنگر کے نام سے مشہور تھا گورسنگا اسان ب دیکی کرعراون سکے استقلال بین سی طبع فرق می مدین او اور سال اما مقب رسینان موا اسکسی طرف سے کمکسکی عبی امیدندمی - اخراس نے مجدور اماک گیا موس اراده كياكه ما را حرفت ميس جاك فود كمك اورفوج كاطالب موسك لم ملتان كى موجود د نويع عواد ك كرسى طبع بيا بنين سكتى على- بس اسى ا ٥ بلاذرى كا بيان بصكرمسلما فوك كوكمها فرایک نیا دکزیں سندمی سے آسے ایک حقیے کا کھاٹ بنا ویاحس سے شہرات ان وكريمي باني لياكرت تقعد بالبي مذي كاباني نتي جوسيك وكالمجيل مين جمع موتا كا بل من ن كي اصطلاح مين ملح ونال)كملامًا تقا محرير ومري معين ملين إليا وسياس واوىموج دي تخاص سيمسلمان فاص شرملتان دادر اليد ايك درياك بوت بوك كولكاما سكاب كالشكا

المنان كوفيرا وكمي رات كوقت لوكون كالمحد محام وكلاكما ووسرے روزجب عربون نے خیمون سے نکل سے لاا تی شروع کی نوابل شرنے باوج دیمہ ن کا حاکم شہر حیور کے حیالگیا تھا لا ای سے منہ ئين مورا - ملك صبطرح مبشه لوالرية تصفيل فلعدرس تيربرسان بحاصره كواس قدر طول برويكا تعاكه عرب لوك برمي سركري سيع قله كي دبواركوسرط فث جاجاسك وتلحقت تصفي كسي مقام سے كمز در بيوتونغت زنى كريم توطروی جاہیے مگرکوئی السیامتام منین ملیا تھا۔ گارتہ نگر کے بیار جانے کے ابھ الفاقا أكم يخص فلعدس بالبرنكلا ورمسلها ذن سنه بناه المنكف ليًا يحمدن فاسم نے اسے نیا و دی اور اس سے وریا فت کیا کہتم میان کے حالات سے ، کو اقعت بیونیجے متبا و کر قلعہ کی ولوا رئس طرف کمروراڈر اس قابل سے کم م کی حاستے ۔ اس شخص نے شال کی طرف کے حبا کے بنا دیاکہ میان ہم ش كى كئى تودىيدا رياسانى توٹ سكے گئے۔اتنامعلەم ببوستے ہى اس فر مغبنيقين ليًا دى تنين-اوربطيج كي محشت سنه كا د لياكرا- دويا مين روز كالفشا مین داور و است کرادی می سادراد راسته بالیا گیاس اسطرنقيه يوكم ومشش كريم مسلمان ملتات مين واخل موسك اورايل مرمر ملوار ملبند كردى كئي وم مجرمين قلعه كي قسرت فائح ن كي مائع مين مختي <u>بڑارسیا ہی لقرئے مننگ احل ہو ہے جن کے اہل وعیال کی سمت میں اولی </u> ۵ ملا ذري كابيا ك اس كي محلات ست- ودكتراسي كامليا ك كي داوار مندي كرا كي ئ علياً خرمين ابل مليّان لرنے كو فلعرسے بابنزيكے يسسلما نون نے فسكسست واش وست عَنِيكًا ويا- اورسندهي لوك اس ب سرويا في سے خواتے كرمائے وقت قلورك جوالك کے ندک نے کابی موش شریار سالم ان تعاقب کرتے ہوئے قلعہ ین واقل م يحت " ان دونون مختلعت بيانون كانسيصلَّريم منسين كرسكتي رسوا اس المشكر الدينكي رياده وفعت كافيال كياماس اوركوني وهرمي منيس نظراتي-

للى كمي تمى سود اكرون - ابل حرفه اورزراعت ميشد لوكون كوهسد ه دِي كُنّى- ما ل فنيت لا سع حبع كياكياتو أس كي مقداراس قدر ز ندنوج کا برسیائی ماسے نوشی کے بچولاندسما یا تھا۔ محدیق برنی الحال فزاید خلافت مین مهت کیسرایه داخل کرناتها مگراس فوج كوبلوايا اورغنيمت كاروسيقت مردياك استنب ى سن صب قدر فائده وعمايا أس كا أندازه اس سان لفسيرك في المرحى من فاسماس فكرمين تحاكردار یجا جا ہے۔ وہ اسی نکرمین تھاکہ فاکہا ن ای برسمن حافرموا- اوراوعرف مح في طرف محاطب بوسك كين ركاد مت جدين ميرونتين-ا درمورسي مين- لهذ در رہا ہے تومیرانجی فرض ہے کہ آپ کو اپنا و لی تع ے امکان میں مواب کی مردکروں ما کلے ولون اس برانے اور نامور شرمین اماب سروار مقاوے ت وخمت جور کی وگیا ۔ اسلیے ندمی عقا مرعبا اوت گزاری اورمور تون کی لوهای بسن مرت مواکرا

ایم پیمن وسعباری فزارگانیه

پامس مین دُنیا دِی ا وردِینی دونون تونین کھیں۔ ا ورکسی ر ا جہ ں بر ملکرسنے کی حُراث مزموتی۔ امس كى سلطنت امن وامان اورفاسغ اليالىسے حب اماك مرت ا عام کر رہی تو صدائے اُ س کے خزانے میں برکت دی۔ اور اتنی و دکت ، پاس جمع موکنی کرمند درستان کے اورکسی فرمان رو اسے قیف ی - اس را خبر سے حیب دیکہ اکراب نوا بنرسیت زمادہ میو گیا سے تواس نے شہر سے مشرق فرف ایک حوض نیوا یا۔ حس کا دورسو آ تمعان عجراس ومس سے اندرایک خوب صورت مندرلعمیرکرد باج کیاس رسے دورمین مخفا-اس مندرمین اس سنے امک کرہ موایا اورا سلا نونے کی فاک کے حالیس مسی ملکے رکھ دسیے - اور ان کے علا وہ وتنبيس من سُونارُ گھے اور سے بیوا دیا۔ اس خزا دیر امار ہے اور اس میں ایک شوسانے کی مورث رکھی ہے۔ اور وض کے گرداگر س را جہتے درخت لگوا دیے تھے جو اس وقت کک مرستورہا کم مین برمهن كي زبابي يه الفاظ سننتے سي محدين قاسم كى سارى فكر دور موکتی۔ وہ فور ؓ اُکھ کھٹر رہواا وربر من سے کہا مراجھا کو دہ مقام حل کے رولت اتا دو- برسمن ف رمبری کی اور حمد بن قاسم سع اسنے مشرون - خلوسی رفدام نے برسمن کے بچھے تھے رواز ہوا۔ سیرسالارع سے ا مذر واخل موتے ہی وہ سؤسنے کی مورث دیکھی حس ر پریمن سیلے میں کرچیکا تھا۔ اس مورت میں انگھیون کی حکم بعل امیرار س تاریک مقامین خوب میکتے نظ آنے۔ احاتاب كمحمدس قاسم كوتار بكي مين أس مورث برمسي زمزه أكذ كا د موكا بروا- حيا بخيراس من تاوارميان سي هيني كي- اورواركرسني مي کو تھا کہ بریمن نے لیک سکار د کا اور عرص کیا تا مصنور۔ یہی وہ مت حسے ملیان کے راجہ مع ما دین بنے بواکے ایسے فزانے کی تحیت پر سب كا علاور ودو نياست كوي كركيا . محدين فاسم سف برمن كانا

ے حکم ویاکہ مورث اپنی حگرستے مٹنائی جائے۔ نوراً اس حکم ے او ہرمندرمین رکھی کلی۔ غوض میرسسہ ومحدين قاسمنے ارا و وکيا كرنوراً باركا و خلافت مين روانكروسے ان کرائے میں کہ مہرسندھ کی تیاریان کرتے وقت حی ہے ے گائیں کا دونامین واخل کر دون گا-رداری برشروع کرتا بیون- لهزاخیآج کداورنیز محدمین قاسم ن داخل کردینے کی برونت نکرمتی تھی- او دبيركا حساب بعي تحدس فاسمركو لكمتنا رستها تحماج ممأ تبے مین و احل کیا جا تا عقا-اور (سی خیا ل سے جي رين قاسم يُونِي بَعْتِي كَهُ خِرائِهُ خلافت مين كونيُ رقومنيون صحى عا ں بونے پایا تھا کہ نوعم سردارع ب کے نام محاتج بن پوسھ كے ہو تعمین ليكا ؤن گائس كا ورنا إسى ق وارتی کی تحقی عتنی کرمرف موریم نے جمہور کی راسے کو ترجیجوی-

تسك مركارى فم كادا أي

دمول کرکے بھرد اخل کردون گا۔ اس عمد کا پر اکرنا جھ میر فرض ہے۔ اس کے علاوہ تجا جسے نا سکے علاوہ تجا جسے نو موت کا سلسلہ علاوہ تجا جسنے فہدین قاسم کوا ور اس کے فرصنے اور اپنی فتو حات کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہوائٹ کی حق ۔ اور دینی ترقی کی بات بھی خاص طور پر تاکید کی ایک کھنے جب ان کوئی قدیم مقام بامشہور شہر ہوتو و یا ن سحبرا و رمنبر حزور تا مم کیے جائیں۔ جا سے کہ خلیفہ وقت کا خطبہ طبیعا جاسے۔ اور سلطنت اسلامی کا سکتہ بھی جاری ہوئے

ينحط يات بي محدس قاسم في وه فزاندا ورجواسرات عراق مين ان

المين لفع مين ملا-

عسب تج نامہ منے سونے کے گری برکت اور فتوح کے بین۔ منے سونے کے گری برکت اور فتوح کے بین۔

ملتان کی مزمني قعت

ت قائم كردى كني مور مكتآن قديم منبدو دولت سيتره كاشا لىستقربى نرتها ملكه ابل إمعيارهي كفا-اس م ای تھیں۔ اوگ مشرقی ا در هنوی مما لک سنندست مبرے مرسے سفرطے کرکے شهرمک اندر طرسے ط ب اورجو شہر کے با سرم یاط اون کے وامن مدین تھا۔ یہ و وسرائب فا ندمغر لی مندوستان ن کا حرکز تھا۔ تمام ایل مکک کے بری عقب بت تقی - لوگ رورد ورسنے اس کے ے سے آبا کرتے تھے۔ کھرون کی منتخنے والیا ن°اس کے نام ے دش کو جانے تھے۔ اوراس کے گرد طواف کرتے تھے۔ مان ومشوكت كا إنداز ١٥ سسه ميوسكما سيه ملمانون نے مکتان پر تبضہ کیا ہے جد سرار میڈے ان سے بن گرفتار سوسے جواس سب فانے کی خدمت مین سروقت تے تھے۔ اہل سندھ و من بسرطرح کا قیمتی مال واسیاب جو اس عدد ا ور دیکرسی کی حوست مکن لالاسے جرا معاست سکھے۔ اور اس کی لوجا ر مائے میں بے انتہا خلفت کا ہجوم ہوجاتا تھا۔ حاکم ملتان کے لیے ہی مندر ایک طری آمدنی کا ذرئیعہ تھا۔ جو بی منبد کے زائر ہمیت کثرت سے معدد قماري لاتے محص اور انب دار تا برح معات محص إوريه عوداس قدر ميتي عير عقاكه في من دوسو ديباريد فروضت مروتا عقام اس ۵ آج کل کامن منین به نام اس زمانے مین مقور سے بی در ٥ مرمع الذمرب مسعودي-

مندرسین دومورسین رکھی تحقین - اورسشورتھا کہ ان سے بنانے میں بی اور تون اور سے بھی اور تون اور تون اور سے بھی اور اور تون اور شہر میں کا میں اور تون اور شہر میں کا میں اور تون اور ہوگا اور ہوگا اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور اور ایک میں اور ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک ایک میں اور ایک میں ایک

مددیا آومی ان کی زلف کر بگیرے اسر سوتے تھے۔ جن بخد مفل تقیم سندھ عوان کے دلیا ہے۔ منابخ معنی مسندھ عوان کے دان کے

اورود سبت خان حس سے خزاند نمالا تھا وہ و مندر کا سبے کوایک اور اندہ عالی شان قصر عقا مندا کا بندی کا بادی کے اندا س کا بلندگرنبدا سمان سے باتین ہوا حس سے نظرا آنا تھا۔ یہ نوشنا گذید و رسان کی دیو جاری کے رسان کا مند ایک بخشر کھا۔ اور اس کے گرویو جاری کے رہنے کا خواند کھا۔ جو ترب برگویا جا در اور بیٹی ہوئی تھی میں کور میں کا گرز سے بندائے کئے تھے اور الو بیٹی ہوئی تھی میں کو مین حقد بندائے کا اور تھی المروا تکھون کے جو ترب کا تاج تھا۔ محقیا ن اسمون کی جا بر کھے تھے۔ سریر سونے کا تاج تھا۔ محقیا ن اسمون کی تعدین اور دونون کا تھا تھے۔ سریر سونے کا تاج تھا۔ محقیا ن اسمون کی جگر بن جا بی تھا بر خوان کا تھا تھا تھا۔ محمد بن جا بی تھا بر کھی تھے۔ سریر سونے کا تاج تھا۔ محقیا ن اسمون کی تاب محمد بن جا بی ترب تھی با برا اور دونون کا تھی نیا منا نہ رخمد کی سے ان مندر ون مین سن می کا دی برستیں کی برستیں جا کہ کی میں دیا۔ بیک میں اور دونون کے دیا تھا تھی برا برا ان کی برستیں جا کہ کی دونوں میں دیا۔ بیک کے دونوں کی برستیں جا کہ کی دونوں کی جا تھا تھا تھا تھی کے دونوں کی برستیں جا کہ کی دونوں کی سے درانے کے بین جب میں تھی برا برا ان کی برستیں جا کہ کی دونوں کی دون

کے قبضے مین تھا۔ اور سفر ای سیاح اور حغرافیہ نوٹیس ملا دم سندھ کی سیرکو آتے رہتے تھے۔ خیا بخد ملتان کے مسلمان فرمان روا ڈن کو حکومت عی سیرکو سے آخر رمانے میں میدان سے مندرسے مہت طرابولٹیکل فا مرد حاصل مونا تھا۔ حب کیجی زبر دست مند ورا حبر حکمہ کرسے منتان سے فنچ کو لینے کا ارا دہ کرسے تھے توسلمان شہرے کیا گار، بندکرسے حملہ آورون کو وحکی دستے ہے کہ اگر تھا نے اور ان کی دولا ان سے ہا تھ مزدو کا توسم مخدار سے دیوتا کو توطر دمین سے۔ ان با توان کے تسنتے ہی مہند مراحہ کا سے ایک اور میں کے اور می بوٹر و میں سے۔ ان با توان کے تسنتے ہی مہند مراحہ کا سے ایک اور می استے تھے۔ اور می بوٹر و میں سے۔ ان با توان کے تسنتے ہی مہند مراحب کا سے اور میں میں در مراحب کا سے اور می بات کا تھے۔ اور می بوٹر و میں کے دان کی نسمیت امات اور اور انے دانے تھے۔

ماتان کے جربے میت جانون کی تسبیت ایاب اور بر اسے رمانے المراد جرات قبیمورخ کارمتا ہے کہ سامی سندوستان میں ان دنون سیاست کی نمیت کیا الشان مندر کھے جو سمبیتیہ سرجع نما می وعام رہا کرستے تھے ملتان کا گرانے میں مامند رکھی محفد رمین شما کی دنیا تھا۔ میں آن و عالم رشان سندر کھے الم بیان

عظیرالشان مندر کھے جوسمین سرجع فا من وعامر ماکست تھیں مامنان کا ایران ارائی استان کا ایران ارائی استان کا ایران ارائی استان مندر رکھی ان کھیں میں شمار کرا دوا تھا۔ یہ آن ووعانی شان استدر سکھے۔ کا بیان استان مندر کھی الدر کھیں میں شمار کرا دوا تھا کہ الدر کھیں میں اختلات نظرا آ ہے۔ اسل یہ ہے کہ مدر ون سے سکا اور کیلیے میان میں اختلات نظرا آ ہے۔ اسل یہ ہے کہ

ایک مندرایک میام کی گھا ٹی مین تھا حس کی جو ٹی سطے زمین سے ایک سوستی اکر ملندھی۔ اس سے درمیان میں اماب لوسیے کی مورت رکھی تھی صب کا قدوقا سات گز کا کفا۔ اس محمت سل اوجار اور ارک الدنیا جو گیون کے رہنے کو مکان نبے تھے۔ قریب ہی تعبید طر حواصا نے سے قرمان کا میں بنی تھیں لوگون كابيان سيم كريومندر درشن كيف والون سيم تعجى في لى مندين ماياكيا ووسرے مندرسین دومور تن تیں ۱ مک کا نا م حنبلت تھا اور و وسرے کا زنگنت یہ دونو ن مورتین میار کھے میلومیں طیان سے کا طے سکے نکا لی گئی تھیں۔ اور نهایث می ماندها که تقریباً استی اتنی گزگی کمبی تقین - مید مورتنین دور دورت نظراً في حقين- اور درشن كرف والصحب بابرسي الت محقور استعميا اِن کی صورت نظراتے ہی سی سے بیسے من کر کریتے تھے۔ اس دمرمین مہا ان کا کم متمام عَمَاكُمُ الرَّاتِفِي مَّا كُونُي سَحِدُ وكُمْ الْمُعُولُ كَمِيا تُواْسِ كَا فَرَضَ عَمَاكُمُ والسِ حاب ا وراس مقام پر بہوریخ کے حبال سیلے ببل بورت لطرا کی تھی سحبرہ کرساتھ اتو اسکے طبیصے یہ ا یک لائق معسنعت مکتآن سے بھے مندرکے حالات بین لکھتا ہے لرمین دبنون سندمومین موجود و کاما سند وستان سند ایک مزرومهان سیم تبت فانے کی زیارت کو آیا۔ یہ میرسے سامنے کا وا تعدیب کدا ستخص نے تیل میں کو وئی میوئی روئی لی- مست سی ٹو بی بنا سے سرمیر سکھ لی اور ولى سياح جوستدمد مين آتے بھی تھے تدکھ تو تقصرب سے اور کھد اس ضیال سے کو ن کے اعتقاد میں مب خانے کی زیارت کو جانا ہم ترک ہواندر جا سے کا ارادہ خ کرے ساور اسی وج سے وہ مبندؤن سے جو کچہ حالات وریافت کرتے تھے منوفن ے معسلمانون سے پو تھر لیا کہتے تھے۔ اور ان حالات مین ان کو هذر ان وجيي عبی نہ تھی کرآ زاوا نہ طور برخو ومسترر سے اندرہ سے ویکھ آستے - تاہم نیے کوئی مرا اختلات کھی منیں ممکن سے کرمتعدد مندرمون-اوریہ دنوں بیان دوجُداگا مذبخا لول سے علاقہ رکھتے ہوں۔

إسهام

بني مُو تي مين با نده ليا - كيه ما تقول كي المكليون مين با ندهي- اوري ے کوے ہوکے برقگر و فی میں الگ لگا دی - الگ کے ملت اس وچاغان کی طع اس کا سارائسم روشن ہوگیا۔ اور وم محربین عل کے مر سے کراگ الس مندرین جاسے نؤ دائی قربال کی الغرض محيدين قاميم في ملتان كو فتح كريك انتظامات شروع سكيد المان در اورخراج كى رقمين شخص كبين- رعاماكه شاماكم ن سيم كيا حقوق خلات الأس وابغ لیم کرسے کی - دران کور مم سرکارا واکرنے اور اطاعت کیشی سے بسکرنے کا انتظام لها ن كاس يا سندى كرنا بردى - ايتردا و دنعين وليدما لى دالى ملتاك ياكيا- يومجدين فاسم نے حزيم بن عبارالملاڪميمي كو قلور مرتبا لورمين كه وباٹنا کہ ویا ن کا متفالم شامیسائی سے کرسے ۔ اِس لیے کہ بیر فلعمرو لب يحبيكم وافع كمقاملتان كي بعر فرد بؤدمسلما لون كامطيع موكما تفا ملتان کی عاد حکومت عکرمترین ریجان شامی سے با تعربین وی اور ن خبر بمهر س عليه مر لي كوتلعه حات احتما د ا در كرور برج تو الع مكتان تھے حکران مقرکیا-اورخو وحیدروزمے لیع متنان ہی مین تیام بنری وكيا- اس زمانے مين اس كے سمراہ تقريباً سماس سرارسوار ك تھے۔ اور کسی حیر کمی نہ تھتی۔ اب ساماملک سنده نع بردیکا تھا۔ اور راسے دامرے کل مساكر خلافت كحقيض مين تكھے -ليكن إن متواتر فتوجات سی بے نظم اوالغربی سداکردی تھی کہ اس کے ول **ہو** پر ، مگاب سی سے فتح کر لینے پر قناعت کرسے ۔ اُس ال کی طرف تشمیری حارو د تاک میمو مخ کئی۔ اور سمآلیہ۔ کے طریقے سینے روکا اب سوا اس کے کہشٹرق کی طرف مرخ کیا جا ہے

منب مین قدم رکھتے ہی ٹری ٹری و شواریون سے مبیش آسنے اور مہت سی
زبروست قوقون سے کارکھا سنے کا اندائیہ تھا۔ محد من قاسم کی ملبند ہو صلکی نے
ان سب دشواریون کو آسان کر لمیا اور ول مین کھا ان کی کہ صب طرح نے
ساز اسندوستان نتج کر لیا جاسے ۔ لیکن سیدھ کی لڑا ائی ختم موستے ہی
اتنی ٹری جُراُت کر متجدنا اس کے اختیا رسے یا سر تھا۔ یہ مکن شقف کے
دار انحاد فت سے اجازت حاصل کیے بغیراب وہ ایاب قدم کھی سے
دار انحاد فت سے اجازت حاصل کیے بغیراب وہ ایاب قدم کھی سے
دار انحاد فت

ا ن ونون سنید وستان مین سسب سے پر ان شاسی خا مذان اور وست اور باوقعت شخت قنوج کے راحرکا کھا محدین ا ملدن کا نشا مرا نے سے اسے اسی منتخب کیا۔ ایک تواسی م كافنوج سير بي ركيركوني سلطنت بهارسيه مقاسل كي خُرا ت نهر سك اور دوسر ساس الرام سن سن كرفتوج مشرق مين أتني دورس ك سے واقع مو ميست كدويا ن تئاب مهرد شخيته مهو شخيته سيارا سنبد وستدان برارا تالع فرمان موحاً سے دوبار و احارت کینے کی مرورت مذلاحی موحی ایر سخونرکیا کے اس ان اپنی کہا مل فتح کے هالات کے سیاتھ تیون ج کی دلوت اور ویان کے راجہ کی وقعت اور قربت کا حال دریا رہا اوسال م رمشرق كي طرف طر معني كي احار زمت طلب كي- وتتيد بن عهدا لملك نے اس کی الوالودی کی دا د وی ا ورملاتا مل حکم دید ما کہ ہے شاک اب تم کواستے طرحنا و سیے خلیفہ نے اس خطاسے ساتخد ایک خطابی معرر احارفنو ج شيئ المراكي كي تعدين قاسم كي ياس كصحا اورهكون تنى جاتى إكراس خطكوانيه اللي سك ما تعدننوج روانركرو-ر من ما الله من الله من الله الله الله الله الله ومهرواري سير الأك كا م ا برحکیم شالیا فی کومنتون کسکه حوستی از را اور ایما قت و داون صینیتون

فابل انتخاب تفاعرب سيرسالارف، س نامور افسركو وس برارسوار

لمرمقر ركيسے قنوج كى طرف رواند كيا- اور خليف وكيد بن عبدا كماك

لے سیرد کیا کرسلے بیرخط دیناا ورج ہوا ب ملے اُسے ہے کے نور اُ میرسے باحا خربيونا- زباني نعبي محجها وياكرتم ابني طرف مستحبي اول توتبليغ إسلام نے توسی ان الدا ورنہ مانے فوحرسرا ورا طاعت کی درجو است کرنا۔ ابج لليم شيباني ائيي نوج ليے بوك مقام اووا فر(اووب يور) كاب كيا- كر وہان تار جانے میں اسے تجربہ مؤکرا کہ انتنا طبالشکر ہے تنوج حانا وسوا -ياسيون كوب انتها تكابيف فرجمت موكى- اس خيال يسي فود ے پورمین کا گیا۔ اور اپنی طرف سے زید من عمر کلا لی کور وا شاکیا دراس سے کہا مین تمرکوایک دسی سفیر ساکے قنوج روا بُرکرتا ہون وہ ن بالمی فنوج کے راحب سے بیری کہنا کرسمندر سے لیے کے قارو دکشمیر کا م احا وك اور رواد ون سنے اسلام كي ظمت د توت كے اس تحف كا و ما- اور سبيرسالأرا فواج عرب عما والدمين فحجد من قاهم كيمه تا لبع فرما ك مهن يعف نے اسلام قبول کیا- اور تعض ، رابر خلافت کوخراج او اکررسے مین ۔ رتيرين عروكلاني ف اورت يورسي منوج كيراه لي-اورحب تك ننوج کی سفارت اسکے آئے محدین تا سمینے اپنی نوج سے کے اور آگئے قدم فرصاً! ا ورفاص جدودکشمیرے یا س<sup>و</sup>اس مقام کو جاسے معالینہ کیا حہان پر راجہ ڈا اوررا حبشمیر کی سرحار ملی مولی تھی۔ دریا ہے تھیلے سے ابتدائی یا سختشم سی امضبوطی سے ے ماری مونے میں و درمیس برسلا کے کے معفے تھے نے اتنی سرما ا قائر کا۔ متما تزكين كے ليے درختون كى الاب قطارلكا في تحتى : يدم ست کشمیر کی سرحد سرمندین طبکہ میں سے اندرو اقع سے محد مین قاسم نے و پورٹے کے اُن مُنشا نات سرورکو پیر نیا کردیا تاکی<sup>س آ</sup>، نون کونمبیٹ معل<del>ر مرتب</del> طنت اس مقام پر آھے تما م ہو ئی سے۔ برکارروا نی کرکے وہ کھھ ملَّتَان مين والسب إيا- ا درقلوج سے سلفا رت سے و الس آسف كا انتظا رنے لگا۔ تنوج بران ونون و حقل رائے ملے بلتے سرحنی کی مکورت تھی دوا درمازننج ستان کے تمام را جا وُن میں سرسر اور وہ اور زمر دیست تحا۔ تمام

طنتین اس سے آگے سرچھکا تی تحدین- اور اس کی عظمت کو مانتی تحدیں۔ ص طنت کے فرمان رود ؤ ن کے <sup>ح</sup>نیا ل الت مندن كَرْرِي عَلَى كَهِ كُو بِي قُوتٍ أ ين بيونجي توأس نے مليفيرا سلام وکتيدين عب الملک کا خط کھول تحديمهبشه بماري دفعاك بمجفى رميي ليحفيسي تثمن كواتني حبرأت - رصامین قدم *ر کھ سکے حب ہماری السی قوت* اور السی بنے تو تر لوگ اگرامسی سبیود کیان اور اليين محال وب سردياا براسي ن تحصیحا هاسف ورینه اس گفتگ ا در اس غیر مکسن دیموست ے ماس و السیں جا تو **اور ک**ھو اس مین شک مہنین کر ہم آگیں میان کڑ ن جیس کی غرض فرف اس قاررہے کمشق کسی کی المرحمة تمجه كرسماري بالنمي المأميون مست تمكيم يدفيا مُده ها صل موسَّني لسِ اب لطِّا بَيُ مِي فسيصله كريه على يا تومين نتحيا ب منو ن گا ا وريا تم محمد مير نا لب مروشے ۔ مانچ و حنگاک کااسی وقت فیصلہ برگا جب الرائی سط ایک تور دسرے كى عظمت كالمتحان سوجات كاك تهزيند كايرميغا محب محمدين قاسم كومهو سخاتوا صحبات مین حمیم کیا۔ اورسب کی طرف منا طب موسے کمادر حدا ہی ہر بانی اور دى كئى- اوتيب نيه اسلام سي كى فتح بو ئى - اب بهين اس كا فرست مقايل

محمدتن م نے تنوج بر فاکا بورا ارا وہ کردیا

ن آئی سے جوانی فوج اورانی یا کھیدن کے رعمس کو لامنین صب سب كه ضراكى تقوست و تاسيد ير كاروسرك ما و ائے۔ ہم کولقین ہے کہ تم اسے مہت حال مغل کا کین کے اور عالب ومنتحة إب ميون تشك جوان مميت سردار كي يه تقرم ، لوگ مرنے اور حال دسنے سرتیار موگئے ۔ حملہ اور ایکے کی طرف کوج لینے کا سامان مبونے لگا-اور مجارین قاسم نے ہے تکاعث ام جنگ ورب وا۔

محدین قاسم نے میں محد میں ملتان کو فتح کیا تھا۔ فتح کے بعدا تھی وہ براً سے ابنے مربان في علق التجاج مركمياً كفار هيئ لم فاني كورخصدت كيا لتان سي مين عقاكه الني سال سے اختام براس ره پرنشان وانگرده خاطرکرو البيه موتعون برحن يواليكل تغيرات كالاناركشيه مبواكه تابك ى سى مىجىدىن قاسىم بهت نىي مترود موكيا- كو است ولك رمن على ، کھاکہ و ملحلے حکومت تقروکس کے یا تحد مین وی ۵- اورمیرسے ساتھ شیئے آنے واکے والی لصرہ کا کس اہیں۔ ان افکارنے یہان مک ستایا کہ اس نے اسلے مط لتوی کیا-اورملتان چھورسے تعرورمین ولیس ایا-وملك بي نتح كرديكا تفال بيان آف سه اس كي غربس مريحي كم غلافت سے حقے الانگان قریب ہوجاسے۔ تعرورسن میر کے کے تعریب قاسم نے میان سے وگون ورقحفهرك إذبار دارا مخلافت كاانتطاركه ت سنے اگر حیرمحدین قاسم کا حوصا پرسیت کردیا کھا تا ہم

يُفاكّيا- لَغِرُور مِينَ مَجِيِّ مِنْجِي مِنْجِي حبب ول كُمرا يا توسنه سِلْما ن برا ياب نورج ر دانه کردی- اقبال سنوز با وری مرتها که فوئ کو اسلی سسے کا م لینے بن فرنے الجمی فرورت نہ ہوئی۔ اور اہل سلمیان نے بے لطیسے بھرسے سراطا وولت اسلام کے تابع فرمان موسکئے۔جب سکران او الماعت كم الحفيكا ويأ- اور فے اطاعت قبول کی توشہر سرکست سے اوگون نے بھی حا فرمو کے طہا ا طاعت کیا۔شہر سٹ متوکل یاکیدعماسی کے زمانے مدین مجرمی عسا تَصِرَهُ كَاحِمِلِانْكُا هُ مِحْفًا- اوران سيح حما دكا ابال معمولي نشا بذبنارستِا تَحْقاً وجه بيرهي كرمنرست سے رمينے والے مردم أن ارد اكھ كھے-اور نے اس نراق مین اس قدر سخت رور مضبوط محف که نزار کوششس کی ها تی تقی مگرو ه منار سی منرنی کا ساسا کسی طرح موقوت ہی بنین مونے رہتے تھے۔ ب محمد من قاسم نے رکھا کہ پیرشہر با سیانی فتح برد کھنے توا في ي كرما الني ملن روصلكي كاليك اوارزبر دست منونه و كمهايا- إس مرتبه أ كريح نتح كياً كنسي ادرا نسركو بهنايين روا مذكيا ملكي خووسي فوج بيات تمي مشركته حج برحمايرا وربوا میان کا فرما ن روار اح<del>ر و و مرحس کا شار کھی منبد وس</del>تان کے قوی چکانون مین تھا۔عسماک ایسلام کے مقابل مین آگے صف آر ا ہوا ایک شخت اوریث الميك دينيه وأني الله اي موري محمدين ماسم في نوب وا دستماعت دي-اورهوسرمروانكي و کھا سے دومیری فوج کوفت ست وی - اہل مند بسیا موسے اور شہر پر سلما کو ن کا قبضه موكيا- بها درمن روسياسي شهر تحقور تحقور سيخ تكل سكته فودر احدكي نسعبت مین معادم کم اس غریب کا کیا حشر ہوا - لعض اوگ کہتے ہن کہ غیرت مندر ا<del>حم</del> تقا بله کرشے عین معرک<sup>ر</sup> حبیث میں جان دی۔ حیثالخیراس وا قعہ کی م کرج وہی شمرے جے یج نام کامصنف کو رج لکھنا ہے۔جمان کے راجدور وہر ما دوہرسف اپنی بس جا كلى كتيمت لكاف بركوي ك ساقه دغاكرف كارا ده كيا تها عربي من حرف و "اور "ى" ا يت تفريد يرحرو ف من كركمين نا دانسكى سعوى قواعد عمى الفاظ ين مى تصرف كرك أن كربكام دیا کرتے میں - کرج اور کورج کا تبادل غالباً اس وج سے مواسع -

ریق اس خرسے ہوتی ہے جرکسی السیے سیا ہی سمے جوش جوا مردی کو فال سرکر س نے خوراس معرکہ مین شرکی موسے جو سرشحاعت دکھایا تھا۔ نخن قتلنا دا برًا و د و براً 💎 داکنل تردی منسراً نمنسراً (سم نے واسراور ووسردونون راجاؤن کوفتل کیا اوراس وقت میدان کا ب ا کال تحاکہ کھوڑے کو یا تنسر طا ریکے کرانی ابون سے برابر چونے برجو نے مار

حَيْج كومر القريباً ألا عُديري ميني موك تصح كرحادى الله في الما مين اولدين عالما دلید بن عبد الملک بھی رئم اسے عالم جا ووان مواج حجاج ادر مس سے خاندان ای کاوفات کا نیے تمام عہدمین طرا مربی رہا تھا۔ وکیڈنے اپنے آخرعہدمین حجاج کے مریےسے سيك اراده كيا تقاكران كالى سليان كوتحت وتاجت فحروم كرد-ب دلیدکے ببرحکرانی کے لیے نا مزرکر کیا تھا۔ اور حس کے لیے ولید اکی خلافت سے پیلے ہی مجیت لی جا حکی تھی۔ ولیدسے اپنیے زما نے میں کوشعش کی کہ اسے محروم کرکے اینا ولی عدانیے بھیٹے عبدا لعزیز کو قرار دے۔اس مارے مین لیمان کولکھا گیا کہ ولی عہدی سے باز وعویٰ ڈا*ل سنگرو*ہ اپنی اتنی ٹری ساطنت سے یونکردست بردار سوسکتا تھا *صاحت ایکار کر*دیا جب سلیمان کی طرف سے انکار ہوا تو دلبینے اس امرکی کوسٹش شروع کی کہ ممتاز اہل الراسے اور صاحب ا**تراد کُو** ن سے کثرت راسے حاصل کیے۔سلیمان کوشہا دسے۔ اورانیے بیٹے عبدالغرز کے لیے ند خلافت خالی کرہے۔ اس غوض کے لیے اس نے تمام والیان ملک اور خرر ہے سلام سے راسے طلب کی۔ بھانج بن بیسف ادراس کے والبتکا ن وامن بتیبرد فحمد بن قاسم نسے دلید کی اے سے اتفاق کیا مگراس امری مکمیل نرمونے یا کی تھی لم تجآج مركبا-اور جاج كے بعد يعي وليدكوسلمان كي معيت تورك كاموقع نه ملنے إيا تحاكم مِض موت نے اس کا وامن میرا ۱۱ ورد بی عهدی کا خطاب سلیمان کہتے قبضے میر جھوا کے وہ مرکبا۔

ه این خدرون-

ے نتوح البلدان بلاؤری -

## بأرببوان بأسب

محرابن اسمكاانخام

سلیمان میں عبدالملک حب عما کی سمبے مرف کے احد دارث تحنت خلانت مو عبداللك الواس كے خيال مين شايد جي جسے زيادہ كوئي شخص اس كيے حقوق ادر اس اغراض کا دشمن نه تقا- اس بات کا اسے انتها ہے نہ یا د ہ صدمه مواکد اس کے تخت بون سے گھ مینے سلے حجاج بن پیسف نذر اجل بود کا تھا۔ اور اس محفوظ خاندان المین مہونخ کیا تھا دیا ن تا ماس کے دست ستم کی سی طرح رسائی منین ہوسکتی تھ حجاج سيلما السليمان ستّے مُريفضي رل نے حب حجاج کو نم الا توارا وہ کہ دیا کہ اگر حجاج خوسن كاعنا و- البيت توامياانتها مهاس كے اعزا دا قارب اور اس كے و السيمكان دامن -، فيصوص فتيسيرا ورمجمد بن قاسم سے جو تجا جسے ہا تھ ما دن اور اس سے نما مو<sup>س</sup> تتعلقين مين تھے۔ اور ان مين بملي زيادہ تر تھرين قاسم سے جو حجاج کا ابن عم بھي تھا ورواما دبھی تھا-اس ظالما نەغرض سے ھامسل کرینے کے لیے سلیمان نےم ينبطيته بي مزمد بن صلب كووا لى عراق متوركيا جو حجاج سے بتمنون مين تھا۔ اور ب سے زیاد ہ بے رحی یہ کی کہ ایک خارجی المارمیب شخص صالح بن عبدالرحمان آ اته مین خراج ده دل کرید کی فارست دی حسب سنه زیاده سخنت انتقام کینیز ا خا ذان تحلیّا یمکونی نرموسکیّا کھا۔اس کیے کہ محاج نے برگیم خوارج کولسپیا کرکھے تبا ہ رباوكرو يا تقياا ورغاعته مسالح كاعباني وم حجاج سے باتھ سے مارا جا حيكا تھا- إن دونون ، فدا ترس لوگون کے ہاتھ میں افتیارات و کے کے ستیمان نے حکم دیدیا کہ نسل عقیل بینے فاندان حجاج کے لوگ برابر ماخو ذکر کے نتل کیے حامین سیزیدیں مہلب کا بھالی الملك بن مهب رس خوز بنه ي كم كام به بالاستقلال مقرر كما كما جو حجاج كم کو کر کی کے طبح طبح کے عدا بون میں مبتلا کرتا تھا۔ لیمان نے اِس نو زیزی کا اون عام دیتے ہی می ربن ۵ فنوح البلان وابن اشر-

نيفهلمان

محض داتی عنا دیه دلایت سنده سے مغرول کر دیا۔ وراس کی حکیمنر بدین الی کمیٹ اگومقرر کرے مواند کیا بزیرنے فرراً سامان سفرکیا اور دن رسی روز مین وافل م یا۔ دیان ہو تختے ہی اس سنے محد بن قاسم کو گر فنار کر لیا مجرمون کی طرح ک<sup>ی</sup> طلسکے استون کرکے بِطِے بنها کے۔ ناتھ یا وُن مین رنجیرین ڈول دین۔ اور منعوبیہ من مهاب کی حیات (اگرفتار کرایا گیا مین عراق کی طرف ر در انرکیا- اس وقت محما بین قاسم کو زمانے کی نا مدری کاخیال آیا اورب اختیار اس کی زبان پر پیشعرجاری موکیات افناعوني واتى نصَّ افناعُو أ (لوكون في مجهد منا لع كرديا! اوركس جوان كومنا في حمياً! وه جوان جوسمبيب دن كام آئے - اور صرو وكى مفنبولى كے ليے منها سب مناسب تھا) فارسی اور انگیزیم مورفین فے محدین فاسم کی معزولی کا بالکل ایک نیا قصة بيان كيا ہے قد وير كه رائے واسر جب مارا كيا تواس كى دوحسين ونازنين إن امغروني ك<sup>ا</sup> لم اون کے ماتھ میں ماخوز موسین - ان مین سے ایک کا نام سورج دیوی اورد وسری الن ابرىل دايى تما محى بن قاسم نے ان لوكيون كو برحفا فست ما محدثنى غلامون كى حرا الدر مكرزى مین بغدا در داندکیا۔ خلیفہ دفت نے ان کو حنیدر وزیک آر الم لینے کے لیے اپنی مورفون کا ۵ اس تھے کوتمام مورضین فارسی سنے جج نامہ سے نقل کیا ہے لندایم بھی اس کو چیج نامہ ہی رانقل کیے وتیے ہن کا کراس کی محت اور فالطی کے انداز دکرنے کا انھی طبح موتع مل سکے۔ ۵ اس تعدکے بے سردیا ہونے کہ مہلا نبوت میں ہے کہ لکھا جا آ ہے وہ بغدا ورواما لَى مُنين -هالانكهنبي أميهك آخرعهد ماك ومشق مبي وار الخلافت. ربا- بغداد كا وار الخلا<sup>فت</sup> بونا در کناراُس وقت تک اس نام کا کوئی شهر سی مذمخها میغیراُ دکوسنی عباس سے و دمسرے من تکھتے میں کہ یہ بنی امیہ کے خاندان کا چھا کیف دلىدىن دلىد تھا- اس نام كاكوئى خلىغەنى امىدىن نىنىن سىنى شابداس سى مراد د كىيدىن عبدالملک ہے جب کی طرف فرشتہ نے بھی اس واقعہ کو منسوب کیا ہے۔لیکین یہ بالکل غلط <del>سلے سل</del>ے ادمی تا سمی مغربه ای طور برا در متبرسے خبرور همیں نز دیک لیمان بن عبدالمک سے عهد میں مولی

سرامین بھیے۔ یا-اس کے بعی فلیفرکوخود ہی میر لوگیا ن یا دائین اور اُس کے حکم چوک<sup>ور</sup> تم و دارن مین طری کون سے "- سورج داری نے کما'' مین طری مون مفلی نے بڑی سبن کوانی خلوت بین ملایا اور چیوٹی کودوسرے وقت کے لیے م کھا رکھا بسورج ولیری نے اپنا کھوٹکھٹ جو کھولا تو خلیفہ آس پر برار جان سے عاشق سوکیا مانزروی کی متحیاب نظر سے اسے مجنون نبا دیا۔ بیٹیا بی سے ساتھ واس -خ ویوی کواینی طرف کھینی تو وہ کھری مروکئی۔ اور با دب عرض کرا' دبین ہاو<sup>ا</sup> مسترر احت کے قابل منین مون اس کیے کہ محدین تاسم نے ہم دو اون کو تاین دن تک اینی خلوت مین رکھر کے حصنور کے عشرت سرامین بھیجائے کی اشا کر بہان سیا تتوريبو منكرما دشا مون كوتولسي رسوان كالمحل مزمونا حاسيي وخليفرتواس ن برویوا مزمویی رما تھا برحمارشنتے ہی اس مین اتنی تا ب نررہی کہ ور انحقیقات بھی کرتے۔ فور آ قلم دوات طاب کیااور خاص اپنے یا تھرسے لکھے کے بیرحکم نام حارى كردياكة محدين قاسم حبان كهين موانيه آسيب كوييل كي لتي كها ل مين سُلوَ وارانحلافت مین میونخاک محدین قاسم او مست بوسین تحاکمه است سفستو زهلا ملام من ف نهایت ہی اطاعت بمیشی سے ساتھ فرمان فلافت سے اسکے سرکھ کا دیآ ورلوگؤن لوهکرد ماکیز حسب انکرخیلیفه مجھے کچی کھال مین سی کیے قدیار وق ملا بندکه د اور دار انحلافت کی طرف ر د انزکرد و یمام عهده دار جومختاعت مقامات ب انیے اپنے مستقرمہ رہے ادر محدین قاسم کے ش کا یا رسل فلیفہ کے دربار میں نہوننےا۔ عرف سکی نے عرف کما کڑو محمایان فالسم سی سے حس طرح فکر دوا تھا مانڈروا ﷺ فلیفہ نے یو کھا در زیذہ ہے یا مرک یسے آج کا قرب قرب موال ہے کہ دوسہنین ایک ہی مسلما ن سے وسكين وليدكي نسبت السااتها كمين فياس مين منين أسكتا-عمدہ یہ بھی فلطیے اس لیے کہ تو وج نامرہی کے بیان سے محدین قاسم آ دے مهنسن کیا تصاملکه و د ملتان می فیانیم تحامهٔ و سب پورسین صرف و د سفیگر جوفليفه كاخط كم كنوج روامذكيا كما تعام

عرض کی گر کھال بی سے جانے کے دوسرے و ل اُس نے جا ن دی ا وروا مین نذرا جل بوا م خلیفه مندوق کمولا ا در لا کیون کو است سامنے بلوایا - انگر بری شنی اُس کے یا تھ میں تھی۔ اُسی شنی سے لاش کے چرسے کی طرف اشاد رے خلیفہ نے دا ہر کی بیٹیوں سے کما سے لا کیو۔ دیجھ و قام اوگ میرے حکم کی كيسي ميل كرتے من يد احكام جب قوج بيوسيخ تو محد بن قاسم ف فوراً اي تيتي مان مرے حکم پر قربان کر دی او اتنا سُنتے ہی مُرفن جاهمی نے چرے برہے نقاب اُنی تعظياً خليفه ك نما من زين كويولا - اور عرض كرف اللي مو خدا خليفه كوجو برداماكي ے آرا ستہ کرے ۔ مُنا سب یہ ہے کہ ما و شاہ برا مرکو اسیاب کی کسو فی ریر کھایا ست و وشمن کی زبان سے جو کھ سفے آسے قیاس کے کانے مین تو ل کے - محد بن قاسم نے ہماری عزت کی تکداشت کی-ہما ر سے ساتھ بما ألى يا بيتي المابرتا و كن - ا وركمهي بها رسيجهم من إ تع تك منين لكا يا- كم أسسف با دستا وسنا وسندمد كو قتل كيا تقا - بهارسي آبا واجدا وكي سلطنت تباه وبرا وکردی تعی - اور بمین تا بی کے درجہ سے کمینے کے علا می مے درج بر یمو بخا دیا ہما - ہما رے ول مین انتقام مینے کی ایک مبرک رہی تھی حس یے اس سے عدہ کوئی تدبیر مذتھی کدایک جھوٹ وا قعم ہم نے باد مشا وسک ساسنے بیان کردیا اور اپنی غرض بوری کر لی۔ یہ تمت لگا کے ہم فعم بن ناسم سنه اینا انتقام سه ایا اگر خلیفر ایساقطی حکم ا فذ کرسف مین درا تا س كرتا - اورجوش غضب من تعتقات قطع نظرة كرياتا تو أس اسوقت اسطح جمیتانا مذیر تا اور اپنے کے پر اتنی بڑی ندا مت مذہوتی - اور ا كر محد بن قاسم بمى درا درا أنى سے كام بينا اورسفر كركے بما ن جلاتا -ا و ربیان ۲ کے اپنے آپ کو کمی کھا ل مین سلوا تا توبعد تحقیقات جمور دیا جاتا - اور بول به خطا و قصور اینی جان مدویتا به به من سکے مسكم قرق كيسا به عرب قام دراصل تومن ن مين تعاخراس روات مين أو دسه بورمان ك لرميان مك بيا ن كرك وه بعي بول كي اورا و دع يورسه تون بوكيا! ع يد بعي ختلات باين بركريك أس ويكي كانام سورج ويوى تباياكي احداب جا كلي تبايا جاتا م -

يحفليفه كوترا صدمه ور افهوس جوا- جوش غضب مي وه اينا يا تمه كالطيخ لگا خليغ لواس قدر خضب آگو د دیکر کے جانگی سے بچرزیان کھوٹی ا ورکما میں با دشاہ سے بٹری عداری علطی ہوئی - صرف دولونڈ پون کے کہنے برا سنے ایک اسلسے شخص کو قتل کر داما بس منه بما ری سی ایک لا کھ صین و نا زینن لو نظیان گرفتار کرلین - ۱ ورستشررا جاوگ وجونبدوسنان مین حکمران سقطے تخت سلطنت سنتے آغوش لحد کے سپر دکر دیا۔ حب سلے ندرمندم كركمسجدين تعميركين - ان مين منبرقا كم كيے- اور مينا 'رينا ديے-اگر عمين آ اسى ا دسنة گزاه يا معمر ني غفلت يا غلطي كا مُرْمَكِيِّ بو تا تو بھي اس كامستي نه تھا كہ ايك خو د غرض وشمن مك كي بريون بلاك كروا لا جاسك " خليف اس قدر بربم تعاكر بربان اس سے اُس سے اُن واکمون کو اپنے سامنے ہی کھرے کھڑے دیوا رمین جنوا دیا او را یک کیفط ز ماند منک مورزخ کا بیان سے که وه لوگیان گھوڑ ہے کی دُم میں یا مذھ کے کھنچواکی کئیں جس کی کلیف سے انفون سے جان دی - ا ور آخرمین اُن کی لاش درماً وجله مین بها دی گئی - ا در مجد بن قاسم کی لاش قرمستان دسش مین دفن کر دی گئیسی اِس برایک پورویین مصنف صاحب به ترقی کی که فرات بین" خلیفه از عدین أقاسم في قبريرايك عاليتنان مقبره بنوا دياج ترتون ومشق مين نظرأ أرات . یہ قعتبہ حرف چیج نا مبر کے بیان پرتمام مشرتی ہلا دیمن ا در فارسی مورثون مے زویک اس قدر شہور ہوا کہ آج کو ئی فارسی مصنف منسط کا جس سے دبی کتاب مين اس كودرج مذكرا مو-حى كرتا ريخ فرشته مين بعي موج دسے جس كامصنف بقا بل دیگرفارسی مورخو ن سکے کسی قدر بھیں سے کام ایتا ہے - انگریزی مورخین میں ستع جن لوگون کا با ته صرف فا رسی خرد ا نون مک بهو نیا سے الحوں سے عبی بو رساتین واعما دسك ساته اس كونفل كر ديا - إسى كا نيتمسيد كرمسلولغنسس ابني ارتخ مين بِلَيْتِهِ بِينَ كُنْ تَامِ مِسِلَان مورخ إس يرمنعن بين ﴿ تَارِيحُ الْفُنْسُنُن مُرون مِنْدُمِيَّان میں کو رس بین رہی جس کی وجہ سے اس قعمہ کو اس صفاتک شہرے آئر کی کہ مند وشان ف میرسمدم عکسی پر بهان نبی خلطی سے خالین کرایک، ی واقعہ کی دویا تون مین سرایک بندا دين مورا يك دمش مين تبائي جاتي سنه يعده ديجود ميسنل آ براد ويفي آن ايمزور

م تصرکی شهرت

مرمر بحركي زبان يرسبع -ليكن مغربي مالك اورع بي مفنفين اس وا فئة اساس قدّر نا آشنا مین جس قدر که فارنسی مورخون اور انگریزی حکومت کی بدولت بندوستا

مین اس کی شهرت ہے۔

جنا پخه جن لوگون کی نظر عربی تا ریخون تک بهو ین سیم ان کواس وا قعدت اعوبی ای ویجی قطعًا انكار بي كرت بني - سرمبري المبيث سے زياده تقيق اس معالم مين شايركوني واقعيت انگریزی مورخ مذکر سکا موم اگر چمعلوم موتا ہے کہ عربی کی اُن الدیخون برا ن کی ارسكت تا بم سندم سنع متعلق حالات جدا ن كمين السسك بين المفون سن فرا بم كروم لين - اوراس وجرسه أن كوسنده مك عام مورض يرترج م - وه الحقة بن محدين فاسم كم موت سك ما رسه مين اختلات سه ليكن اس كو حرور تسيلم كرنا يركا لمفوّح البلدان كابيان برمقا بارج نامه ك جس كى متابعت مّام مناخرين كُنّ کی سے زیاد ، تر قرین قیاس ہے ۔ یی لائق مصنف جع نامہ کا قصر نقل کرے لکھتا اسے "اس قام كمانى من بدلنبت حقيقت اوروا قعم موسف كے زياد ، ترداستان ای بوزتی سے یہ اسلامی تاریخ اور خصوص قرون خلافت کے حالات کے متعلق جو و اسلامی اریخ عربی مورخون کو حال ہے د ہائیسی زبان کے مورخوبن کوسنین ماسل موسکتی -وہ ایس عربی معتنون كى وقعت بروا قعه کو اسیے معتبر ذرائع روایت سے لیا کرستے ہیں ا وراثنی تحقیق وتنتیدسے کام لیت بر کو مشکل جرات ہوسکتی سے کہ اُن لوگو ن سکے بیان پر حرف رکھ سے عظام ین زما نهٔ خلانت مین جننے را وی اور پورٹر ستھے اُن سے کھیلینے اورنفل کر پیز کہار وقع مل سكماً ممّا توعرب قديم صاحب عين مورون كوجو خود أسى زامذ مين كتب ویخ مرتب کرد ہے تھے - برخلاف اِس سے فارسی ذبان میں کئی صدیوں سکے بو يمت وتاليف كاسلسله يرا- إس زبان عمور خين الرأس زماف كالات

ميد، أو أسى صديك قابل اعتبار وسيلم بوسكة بين جمان تك كه قديم عرب مورودن

سے تقل کرین یا اُن کے موافق ہون ۔ إس دا قعه محمتعلق ايك بمي عربي ستمادت مينين بيش كيحاسكى- أ وا قعات کا سے بڑا ذیخرہ تارخ جگری ہے جس مین ہرقسم کی رطب و یا بس روایا ت

مجمع بين اوركويا اس بات مك يه ايك كاس معيارسه كدأس عدين الركويي ميب قصته بي فاتحرى من شهرت يذير مواتو أس ين خرور موجو دعمو كا- ليكن اس فع سے وہ بھی خالی ہے۔ اُس زیار نا سکے برے لائق او رمعبتر مصنعتوں میں بلا دری اقتیجاتی لین حنون نے سندموکے ریا دہ ترحالات تفصیل *کے ساتھ لکھدی*ے مین گراس وا قعہ کوُفو ف بمي منين سُنا تها - يعقو بي ك محمد بن قاسم لي مصائب مين اتمناً مينك للمدما بوكه أس کمال نیما نی کئی محمراس کو بھی خلا اُن سنراؤن اور مکالیف کے بیان کیاہے جو اُست نرواسطه سنح قيدخانه مين وي فئي تقين حبس سنه اس سنج سرويا اور بغوقف كالج بتدمنيين جل سكتا - اسلامي قرون وسطى سكمورخ ابن الثيرا بوا كفيد ابن فلدون يره بين جن كى كما بو ن ست عمده ا درمستند تا تريخين اسلامى كتب خا نون كونڤيسبهنين وسكتين - ان من بھي يہ وا قعد كمين منين بيان كيا كيا سے - حالا لكه اس امريسب اواتفاق سے کہ سلمان بن عبداللکت این داتی عنا دیر محد بن قاسم کی جان لی۔ سليما ن بن عبد الملك موت محدين قاسم بي يرظلم بنين كيا بلكه أس عدر كيت ومرزا موسرات الموره فسرت سب أس ك فالم إلى توسه نذر اجل موسل موسل مستعدد وتحذيري مين محر يم بمى ظاميا ابن قاسم كا حربيث تعاسك عي سلمان كرحمست ما يوس بموك ا ورخاص البين كعربين كم كه جان دنيا بري- موسى بن نصير جو انونس فيخ كرچكا تها او جس كى وتعت توخمندى لى سادى افريقىرا ور يورب مين وصوم تمى أس كوبيي اسى خليفه ك ظالم الم تمون ع مسر الغنستي عربي موضين كي شمان تحييق تبغيد سے ناآشنا موسد كى وحد ساين اريخ كالين مِن مَجِ الْهُ كُرِيلَ كَنِيْدًى لِلْمُصْعِمِن كُرْسَلِيخ طِرى مِين مبت سى بِهِ صَلْ كُمَا نِهَا نِ الرَجِيمِ لَهُ فَصَدِّ مُنْ مِنْ دَاوِر اسيله اكمرة حالات مندرجه أس سكمسلا نون كه نزديك معترسين مين الكين أنكوي منين معلوم كما ريخ جری مسلمانون مک سزدیک اتنی معتبر کتاب که تمام میطید موضین کا دارومدا راسی پرسے مان روایات صعيف أس من مين -ليكن بل اسلام كافن رجال فرقي الماديم كون روايت كيسي - وود طری کی پرکشش رہتی ہے کہ ہر واقعہ کی نبعت جس قد رموافق و خیالت حالات معلوم ہونگییں عام اس کے کہوہ معتہ ہوں یا غیر عبرسب کو مع اُن ہوگون کے حوالے جن سے معلی ہوئے ہوں نفل کر دے ۔ مگر كاش مطرالفنسٹن كے يہى خيا ل كيا ہوتا كه طبرى جو ايس بجوٹ تفتون كے لكھنے كا بڑا شايق ب اس بعي اس تعلنه كوابني تا متاخ مين جكه بالغ كد قابل مين خيا ل كيا -

نے آغوش کی سے بیروکیا - محد بن قاسم تو خرد ا ہر کی بٹیبو ن کی فتنہ برد ا زی سے ا راگیا لیکن قبیبہ اور او سی سے کیا خطائی تھی کہ اُن سے ساتھ بھی وسی ہی ہے دہمی

اگر تیاس سے کام لیا جائے تو بھی یہ جھ مین سنین آسکتا کہ محربن قاسم کا افعاماً بھی یا فوز ما بہا در لائق اور فیمندا فسرجس کے ساسنے جان بجانے کے لیے مند مستان طلے انعلامیے تام سواحل اوروسط مند کے مالک موجو دیتھ اور نیز حس کے ماتھ مین اتنی قوت تھی کہ اگر مخا نفنت کر تا تو شا یہ خلافت بڑی مشکلون سے اُس پر قابو یا سکٹی انس سے بلا یا مل ا و ربغیراس سے کہ اینا جرم بھی معلوم کرے خلافت کے پیلے ہی حکم برخودی ا ہے آ یہ کو بیل کی کچی گھال میں سلوا کے جاری دسے دی- ایسی نامعقو ل علق لیشی کی نظیرشا ید دنیا کی کسی قوم مین مذمل سسکے گی سطے الخصوص عربون مین جس نه یا وه سرکش ا ورآرا د رو قوم قدیم ناریخ مین کبین مین نظر آسکتی ۱۰ بسامعلیم ہوتا ہے کہ چج نامہ کے مصنف کے یہ واستان کسی ذریعہ سے مس کے اپنی کتا ہیں درج کردی۔ بعد کے فارسی مورفین کے جمعی تحقیق سے کام بنین لیا اورآ تکھیں ہے برا بر نقل کرتے بیطلے گئے ۔ اُن سب مین زیا دہ تر قابل لحاظ فر شتہ ہے ؟ ا اسنے دیا جہ میں اُن تمام تا ریخو ن کا نام تبا دیا سے جن کی مرد سے انگا فرسَسته لکھی گئی۔ اُن تا ریخو ن مین نمین کسی عربی تا 'ر تخ کا نا م بینن نظر آتا -ا ور آسی وجہ سے محدبن قاسم کے حالات لکھ کے وہ صاف ؛ قرا رکوٹنا ہے کہ ایس زمانہ کے بعد سندھ کے حالات مجھے کسی اور نے مین منین سلے ۔ حالانکہ اگر عربی اور نجون برأس كى نظر بوتى جولة أس كو يون اينى مجبورى مذ ظا بركرنا برتى -

الغرض محد بين قاسم كرفقار كرسيم عواق كي ظرف رواية كياكيا - ججاج سفا المحدي قاسمة تهرواسط فدا جاسك كس منحوس ساعت بين نيايا تهاكه صالح في ال اليعقيل الغائن مين اینی خود حجاج سے خاندان والون کو اسی شہر سکم قیدھ شیمن ڈال کے طرح طرح سکے شدا کو بین متبلا کیا -سلمان بن عبدالملک نے پشیر بھی ﴿ لی اور محد بن قایم سندھ یا برگیرلاک اس قید ظامند مین وال دیا گیا ۱۰ در و بسی مثله اگد خوسب مرجع

ابی خلدون س

تع اس بر بھی ہونے ملک - محد بن قاسم نے اس قید سے زمانہ میں گوہزاد ستدنین ا وركليفين تقين بكراستقلال كومجى تا تقوسه منين ديا- اس مصيب سے زمانه ین آسسنے چندسٹعرکھ جو تام دیا میں مشہور ہو گئے اور اس کے دل کی مطب وطی میر شَهَا و ت ويت من - وه كُتَا سِمِ فَا الْمُعِينَ الْمُعَلِينِ مُكِيلًا مُعَالًا مُعَالِلًا مُعَالًا مُعَالِمٌ مُعَالِلًا مُعَالًا مُعَلِّلًا مُعَالِلًا مُعَالِلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَالًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَلِّلًا مُعَالِلًا مُعَالِمٌ مُعَالًا مُعَالِمٌ مُعَالًا مُعَلِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مِعْلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعِلِمٌ مُعَالِمٌ مُعِلِمٌ مُعِمِعُلًا مُعِلِمٌ مِعْلِمُ مُعِمِعُ مِعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِمِعُلًا مُعِمِعُولًا مُعِمِعُ مُعِمِعُ مُعِلِم

فَكُوْبَ فِيْتُدُ فَأَرْسِ فَكُورُكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اگزیمن شهروا سُط ۱ و راس کی معرزمین مبد حا جکر ۱۱ ورزیجرون مین نمینسا ریا تو کو ٹی مصنا نقد منین اس لیے کہ بہت سے بوان شمسوا رستھ جن سکے ول مین میں انی بیبت سیا د ی - اور ببت سے حربیت میرے مقا بلدین آئے توین سے ان كو مارك وال دما-

ی اسی حالت مین أس نے یہ استعار معی سکے مین جو تماتے میں کہ یا وجو د منون الغيرقا بل محل ا ذيتون ك وه اسينه أوير ظلم كرف وا يون كوكس حقارت كي

اُرْمَیْن انگاه سے دیکھتا تھا۔ کیتا ہے

اه مسے وہمیما کھا ۔ ابتا ہے۔ انگنت آئمیت القارک طلب ﴿ اَنْ اُعِدَّ اُعِدَّ اَعْدَالُ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

وَلَا كُنْتُ لِلْعَبِ لِلْنُ فَذِيًّا بِنَّ فَيَالُكُ دَحْمًا بِاللِّي الْمُوتُونُ اگریس نابت قدمی سے کام لینا نووہ عورتین اور مردجو لوانی کے کیے فراہم

کے گئے تھے روند ڈاسے جاتے ، قبیلہ سکسکی - زیزید بن ابی کبشہ کی فوم) کے سوار

تمجی ہما ری زمین میں منین داخل ہو گئے تھے اور مذکیھی تبیلاً عکمیں کا کوئی شخص مجد برسردا رمقرر جوا عقا- او رینه مین مزونی دعانی) غلام کا نمجی تا بع فران کھا

ا فسوس اے زمامہ جو شرفا پر شخت ہے!

این اشعار کے ذرایہ سے محدین قامم خود ہی تمار یا ہے کد ہ مند سسے کیا ہمین سی کے مینن روا نہ کیا گیا عما بلکہ واسط سے میدفا نہ مین زندہ بھی گیا الملي طلوانه من الله الم مندر وزيك مكليفون ا ورسختيون مين متبلا روسك روارا سعالم جا ددالا موا- ہم سنن سمھرسکتے کہ اِس سے زیادہ قوی بھو ت جے نامہ کے بیان کانس

کے بیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اِس تید خانے بین عمد بن قاسم کی طرح اُس کے بہت سے اعزا واقرباسن بھی صالح کی شختیوں اور عذابو ن سے دم تو ڑتوڑ کے جان دلمی ا بل مندسة محدّبن قاسم مع حال يرست زارونا لي كي-ايس سله كداس الحدين الممسنو نوجوان انسرکے ساتمراس کی شجاعت وفا داری اوراس کے اخلاق جمیدہ این ہردل غرز كى وجه ست عام لوگون كوب انتما مجنّت تمى - اندوسلطنتون كوا سك ما توست برا صدمه بیوی گروه این تام رعایا پر عام اس سے که مندو بوتا سلا ن اِس قدر مربان مقاكه وه مندو جوأس كي اطاعت كا مزا أنفا ينك تصوه بهي اُس برجان فدا کرنے کو تیا رہتھ۔ اِس ہرد لعزیزی کا زیادہ باعث یہ امر تقاكه صحابة رسول الشرصلعم كمنصفاية أصول اكراب لوكون سي جموستة جاتے تھے گرائس سنے بھیشہ اُن اصول کی یا بندی کی -اور تمبی اِس کاروادار انہ ہواکہ اُس کی فوج کے لوگ کو اُل میفنا بطہ کا رروا کی کر گزرین - مفتوح شہر سنے جہان اطاعت کا نام لیا بیمرو ہان کے ندمین اور دیتی حقوق کی ویسی ہی نگبا نی کرتا تما جیسی کر فو دسلانون کے حقوق کی نگرداشت کی جاتی تھی۔ مشرالفنسٹن کو مجبوراً ا قرا رکر دیا پڑاہے کہ جب جزیہ شہروا لون اس کی دبوج سے برضا و بھیت یا بہ چیرو اکرا ہ وصول ہوجا تا بھا تو اُن کو حسب و ستور ﴿ يُورِيُنْ صَنَوْلَا قديم اسنے مسوم مرسط أجرا وا داكا اختيا رحال ہو تا تھا سا ورجب تؤ د راجه بھی ا دا سے جزیر پر راحنی موجاتا تھا تو اُس کا راج اُسی سکے تبعیمن رمتا عقا- ا ورصرف أس كو وبي تعلق باتي ربها شاجو عام باج كر الطكون

كُنْ سَنَةً وا قيا ت سے معلوم ہو حيكا كہ محدين قاسم نے جو د كوئسشن كرك بندون راكي دارالخلافت سے بیم مامل کیا کہ وگون نے جب جزیہ قبول کر لیا تو حقوق اللہ انتہا ا رعایا - ماذ می سکے بورے مستی ہو گئے ۔ اُن کو مندر دن کی تعیمرا ورائے مدسی رسوم کی اجراکی ا جازت دینی جاہیں۔ بریمنوں کی جا کرین جنبط كي منى بول والراد اشت كي جائين - صرف اسى قدرسنن بلد عاصل مله من

ست تین ر ویبه سیکروا بومند و حکام اُن کو د سیم شکی حکومت اِملام ست بھی طا كرات - يى باتين تقين جن كى وجه ست عمد بن قاسم رعايات بمدين نمايت يى برد تعزيز تنا - خو ديوريين مورخون كوتمليم كرنا براسي كد اگرچه اس کا نو تمری و بتا ب کا زمانه تفاگر اُس سے ہمیشہ اُدلجو کی اور ہو سمنیا ری سے حكومت كي - أس سنز بت سنه را جا وُ إن كو اپنے اخلاق اور اپنے مراثم! كاكرديده بنا ك إس فدر موافق كراياكه وه أس كم مفتد سه سك ميفات [تقمون يربتها رجلاست سقف اورحب راجه دابر كى سلطنت كا فاتمول تُواُس سن أس متو في را جرسك و زبيركو جوايك بُرانا تجرب كارا ورمعرا مندوتها ابنا وزبيرتنا ياعيه

اس کی یا ورور اللہ میں یا تین ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان کے تمام ہندوم مان محتالا بن قاسم کی گرفتاری پر خون کے آنسو ون سے رو کے -جس کا ثبوت اس سے زیا وہ کی ہو سکتا ہے کہ شہر کیرج حس کو اُستۂ اسٹے آ خرعہد میں فتح کیا ا تھا ویا ن سکے لوگو ن سنے اپنے بها دیرا در فیاعی حکمران کی یا د ہمیشہر قائم رکھنے ما استه مینه اس کی مورت بنائه اینی شهرین تصنیف کی بیشعراسنه اسکی تعرفیف اسكيثانينها إمن قفيا يُدرك وراسية جوش مجتبية كوظا مركيا - حينا يخه زياد الججركت سع اِنَّ النَّهَا عَدَّةِ السَّمَاتِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَأَدُ الْجِيوِيْ لِمُنْ يَعْمُ الْمُعْتَى اللَّهِ اللَّهِ الْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<u> تجاعت - نرم و بی - ا ورفیامنی محدین قاسم بن محدکے حصد میں تھیں – پندرہ ہی ہم آ</u> عس ورمع مندوستان مصنفهٔ الغنسكن-

مسه فتوح البلدان بلاذري-

للعب يعقو بي سف يداخوارز يا والعجم كي طرت شو في بين كربنا وارى كا بيان به ك يداشعا ومره بن مض حنفي كم بين - ١ و رهل استعارم البي ينس الفاظيري بوسائه برسائه بن الما ترقاب التعات يدا مرب كه تخمس عشرة "كى جكه بلا ذرى مبعد عشرة" لكمناب يكن فوو بلا دری محاین ایم اور روایت ب جوبیقو بی کی تصدیق کرتی سے اور بناتی سے كه محد بي قاسم كى عمر مند ده بى برس كى تعى-اوراسى وجسه بم اس دوايت كوتر جي دينة بن -

ع اُس کی زندگی مِن گزرے ستھے کہ فوجوں کی سرد اری کرمنے لگا - ماسے یہ سواری ما نهٔ و لا د ت سے بس قدر قریب تھی!

جاج نے من میں قام اور قبیبہ کو جو ترکستان کی طرف شمال ومشرق مین مل التیبان کا کاشم أورتها سلسار فتو حات جين تك بيوي كان كو ايسه وقت لكها مناكه د ونون يرايك بى سال من آفت آئى - إ د مرمجد بن قاسم كالويد حال موا أد معرقتيد جوايني نتوحات مین یاعتما رطو ل<sup>یلییا</sup> بخ جمه درجه ا و'رآگے بڑھکے کاش**غرکے پُرجون پرفتح و** تعرت کے بھر سے اوائچکا تھا ا در شا ہنشا ہ جین سے خراج وصول کر ایا مقاملیما لى تخت نشيني كاحال سُنت مى دل مين وركيا- اس كي كه أس برتصيب بعي ليمان لی و اعددی سکے خلافت را سے دینے مین ججاج سے اتفاق کیا تھا تا ہم سلمان کی ت نشینی کی خرستنے ہی اُس نے در بار خلانت مین عربیفیہ بھیجا سلمان کو تخت ہے شینی پرمبارک با د دی اور به بعی لکها که اگر مین اپنے عمد سے مثایا گی توبغاو اختیا رکرلون کا سلیمان خاموش پونے کو تیّار تھا گرلوگون نے کچھا یہے فیا وقدا لد قتيبه كو مخالفنت برآماده مونا يرا-اس مخالفت من كسي في أس كاسا تومذ ويا ا ورشا ہی فوج کے کا تھون سے اسینے تمام اعتراکے گھرمین محصور ہو کے نمایت د لیری و شجاعت سے لڑا ا ہموا مارا کیا ہے

محدین قاسم ہی کی یہ برکت سندھ مین آج تک نایا ن سے کیردم شاری ئی روست اس سرزین مین سلما نون کی تعدا د مندون سے تکنی ہی۔ اورکو با ملک کے اصلی با شندِ سے وہی ہیں - اُس کی برکت سے ملک سندھ عرابوں کا ا یک سبت بڑا موردموسکن ہوگیا تھا۔ اور یہا ن کے لوگ ور بارخلافت میں ہے و لخ ك رسوخ بداكرة سلك تع - فود بها ن صدي قبائل عرب بها درآنے تھے - جن کی سلین ٹرھین او رکھیلین - اور گو بعد کی حمالت نے انھیا بالكل تعبلا ديا كه وه كون بين كس ملك آئے تھے - اوركس خاندا ن كي يا دكار ہیں - لیکن ایمین ذرا شک تبین کہ ٹرے بڑے نا موران عرب کینسل اِنٹیر گمنام المانان سنده مين على بو أيسم -

۵ این خسلدون

اگرولید بن عبدالملک کی زندگی جندر وزاور و فاکر تی - یاسلیمان بی ا و پوش سے کام الے کے ابن فاسم کے حال بر مهر بان پوجاتا اور اُسے اُس کی آرز و کے موافق کلہ آوری و کشور کشائی مین مشنول رہنے دنیا تو شاید مندوستان کی تاریخ بی کھواور نہ ہوتی بلکہ حالت بھی کھوا ور ہوتی - مردم شماری میں بجوب مسلماندِن کو دیگر اور مولل سے سندہ بین ہے شاید سی سنبت سا رسے مندوستان میں موتی -

ناخ ہوئی اقد اس می بن قاسم کے حالات تبا رہے ہیں کہ وہ نیا بت ہی رحم ول اور صف اسکی رحم اور اور سفی اسلی رحم اور اور سفی اس کے سفی سفی اس کے سفی سفی اس کے متاب اور بنرا رہا کھی ہے جوائے - ہزاؤ بجئے میں ہوا وار بنرا رہا شما گنوں کو ہوہ کر اور سفی اس کے مقابل میں لوسلے کو آسکے ہوگا لیکن یہ صوت آرا ہوئے وال کے ساتھ تھا جوائی اور قبضہ باجا سے کے بعد مبسلا اور ساسے صف آرا ہوئے ۔ لیکن فتح حال ہو جگنے اور قبضہ باجا سے کے بعد مبسلا رحم دل اور بنی فوع اسان برترس کھا سے والا وہ تھا شاید دُنیا کے فاتون

مین اور کوئی منسطے کا -

وی این مذہب کی اوری آزادی اوری سے مزہب کی اوری آزادی اوری سے مزہب کی اوری آزادی اوری سے سے سی سے سی سے سین کما کہ اگر مشال ن نہ ہو سے آدیم کوکسی فیم کا فرم سے بیا گار مشال اور سے بیا ہیں سے کسی سے یہ نیبن کما کہ اگر مشال ن کو عطا کے ۔ خو وسلطنت ای آمد نی کا ایک محطا ہے ۔ خو وسلطنت اور سی آزادی کا ایک مشور سے سے کیا ۔ خلا صد بہ کہ لڑا تی کے بعد ہی اُن کو ایسی آزادی وردہ اوری مشار اور ایسی آزادی وردہ ویک ن کم شور سے سے کیا ۔ خلا صد بہ کہ لڑا تی کسی اُن کو ایسی آزادی وردہ ویک ن کسی اوری کے زمانے میں غیر فرم بسب رعایا کو کم نصیب ہو سکتی ہوگی ۔ لیکن اس بر بی خوالات اوری کے ذمانے مین غیر فرم بسب رعایا کو کم نصیب ہو سکتی ہوگی ۔ لیکن اس بر بی خوالات اوری کے دمانے میں اوری کے کہ کسی اوری کے کہ کسی اوری کے کہ کسی اوری کے کہ کسی اوری کی کسی اوری کے کہ کسی اوری کی کسی اس ان مرسے بتہ لگتا ہے کہ تبلیغ وین کی بیسی بچی اوری کو کوشش اُس ان مرسے بتہ لگتا ہے کہ تبلیغ وین کی بیسی بچی اوری کو کوشش اُس ان مرسے بتہ لگتا ہے کہ تبلیغ وین کی بیسی بچی اوری کو کوشش اُس اُن بین اوری کی کسی نہیں بی دری کری سلطنتین صدیون میں بھی مین بو دی کرسکی کی کسی میں نہیں بو دی کرسکی کرکے دکھا دی بعد کی ٹری ٹری سلطنتین صدیون میں بھی مین بو دی کرسکی کی کا دری کری کی کسی میں بو دی کرسکی کی کرسکی کرسکی کو کہ کا کہ کا کہ کرسکی کی کرسکی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کی کو کو کی کرسکی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کرسکی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کرسکی کی کرسکی کی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کرسکی کی کرسکی کر

ندمی آزا دی

تبليغ دين

ہم بعدے واقعات سے دکھا دین سے کہ جب تک محرین قاسم کے قائم کیے ہوئے اور اسم بھری کے ممان کا کسی بناہوں تھا۔ اور اسم بی کیسی کیسی علی عبین قائم ہو گئی تھیں ۔ اُس بن کرا مذہبین اگرآ یہ تھین کی تکا اس بن کیسی کیسی علی عبین قائم ہو گئی تھیں ۔ اُس زامذہبین اگرآ یہ تھین کی تکا اسے جستے کرکے دیجھیں گئے تو نظرآنے گا کہ سندہ کو ئی مند وستان کا جمز بینن بلاعوا ق اور شام کا ایک حکمتہ ہے ۔ جمان محدثین وفقہا نے اپنی درس کا ہیں قائم کی ہیں ۔ برا سے علما مزح ا نام سے ہمو کے ہیں ۔ صد ما طلبہ اُن کے حلقہ درس میں شام کے پیم خوا سے بیان اپنے کمر بنا سے بین ۔ اور صرب کو فہ وہ ہم میں ۔ عالمی مرتبہ شرقا سے مرتب شرقا سے بیان اپنی اور مرتب کو فہ وہ ہم ہم بینسین بلا مان کی اور مرتب کی فوآ با دیا ن ہیں ۔ میں مالی خاندان ا مرا سے عرب کی نوآ با دیا ن ہیں ۔ میں مرتب سے نوا ق سے زیا دو ایس و آسان ا

بلاء بو ن کے بید سرز مین شام وعراق سے زیادہ امن واسان کی جگہ ہے۔ کیونکہ وہان خلیفہ اور در بار واران خلیفہ کے احکام سے بخت گری کی جگہ ہے۔ کیونکہ وہان خلیفہ اور در بار واران خلیفہ کے احکام سے بخت گری کا اندلیٹہ ہے۔ اور بیان کسی بات کا کھکا سنین - کیونکہ یہ طاب اتنی دو رہے جہان انگرائیا ان سبت دیر مین الک اسلام کی سریع السیسر خوبیان توجلدی بہونے گئین - گربڑائیا ان سبت دیر مین

مهوي بين -

مغربی محالک اسلام مین جن لوگون کوسلطنت کے پابٹکس یا مذہبی عقائد سے اختلاف ہوتاہے۔ وہ فارغ البالی الجین ان سے بیان ہے آتے ہیں اور امن اوان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے خیالات دعقائد کی اِشاعت کرتے ہیں۔ عربون مین اُن کے اعلی مرکز ووطن میں جوفیش یا خیال یا کوئی جھگڑ ابید اہوتا ہے وہ ہت اُن کے اعلی مرکز ووطن میں جوفیش یا خیال یا کوئی جھگڑ ابید اہوتا ہے وہ بین ای جھگڑ ابید اہوتا ہے تو بیان بی بی بوجو د سے ۔ وہان زید ہو اگر نزادی و آل فی کا جھگڑ ابید اہوا ہے تو بیان کھی بوجو د سے ۔ وہان زید ہو اُن اُن تھیلیہ اور قرامطہ وغیرہ کے مشامری جو دھی کہا تے جھی سے اپنے خیالات کو بھیلا سے رہن و بیان علایت اور قرامطہ وغیرہ کے ساتھ۔ خوش جو کھی مسلانوں کے سلی مرکز میں ہوتا ہے بیا ہو بی بھی ہوتا ہے بیا

یکینیت بچھ زیا وہ زیا نہ گز رسنے سے بعد منیں پیدا ہوئی۔ بلافتے سندم کی ایک ہی صدی بعد ہم خلافت سکے اِس مشرقی صوبے کی یہ حالت ویجھے ہن

سند*ه عراو*ن مامن تعا -

وراس كاسبب حرف يه عقاكه مجد بن قاسم سفر قع كرقة بي حب نظام ا ور بن قوانیں حکمرا نی کی بنیا د ڈالدی تمی نمایت ہی پیند میرہ اور رعایا کے سکیے قابل اطینا ن سنھے - اوراُن کا لاز می نتیجہ تھا کہ مبت تھوٹیسے زما نے مین ملک سندھ مرف رمکیتان ہی کے لحاظ سے سین بلکہ دین و فرمب مذاق وعادت-اور ا وصاباء واطوار کی تنبیت سے بھی سرزمین عرب کی سی تصویر بن جائے۔ نا واقعت مورخین سنه غلط با ورکرا دیا ہے کی سندھ پر حکومت عرب مرصه عجد بن قاسم کے زمانے مین مشروع ہوئی اور اُسی پرختم ہوگئی – اور اُس کے بعدأس كالجيد بعي اترا رض سندمه يرمين باقي ربا - حالانكه صليت يدسيه كما نوعمرسيه سالارسك جند روزكي حكمواني مين جو كهرا انز دالديا تقا وبيسا انر پيڅانون ورمغلون كى سلطىنتىن پايىخ سوېرس مىن بمبى مېندوستان بنيين ۋالسكين - مېندو مین آج مسلما ک تمورسے ہیں ۔ اور با وجو دیمان میں جانے کے ملک رمیدو سے زیا وہ اٹر بہنین رکھتے - گرنجلاف ایس کے سندھ بین سے بڑا غائبہ لما ا کو ماکن سے - اور یہ صرف عربون اورخاصتہ محد بن قاسم کی رکت ہے -جونكه محدقاتم كازما مذختم موكيا لهذااس تاريخ كي بيلي جب لدكو بم تهين یرتما م کرتے ہیں - بعب دے طالات دوسری حب لدمین بیان کرین گے . اً وراُ سٰی کو دیجھے ہوگو بن کو نظرآ کے گا کہ فا رسی ا ورعام انگرینری فیرن نے تاریخ سندھ کے متعلق کیسی غلطیا ن کی ہین - ا و رکتنے بڑے حصہ اربح كوأن كى نا والفيت في كوياكه ما ته سع كعود ما سع -

ہوجین کی غلطیا ان

## فهرست تأريج سنده والوقل يهلاباب سنده كيا بتداا ورأس كاجغرابيه

يه ملك كيا تفاكيا موكيا - وجرسمية - قدم وعت -تيغرات الباريون كالطي -جيني سُاح - عراون ك عهدين -كون ملك مسين كل كئه - طول وعرض - موجو ده حدود - حكومت - اكلي محيلي حكومت كامقار به مرب ا وربلا د - درماً سندهر- پياڙ چيلين - زمين مناظر- موسم - آثا رقديمه -ميوه جات - سرال -عرب أنگينا آبا دي- اخلاق- خوبيان-مندوييشيغلام- زبان - أونث -

صفحه ا - ا

سنده کی قدیم تاریخ (حسب بیان ال اس مندر)

لیکیا کا راج -را مائن کا زماند- یا ندو وی کا زمانه- میدا و رجاه - را نی دیسلز- برمنو رکی آئی ایونا دمسلام خاندان كازوال - بريمين بريمن كي حكومت -أس كانارك الدنيا بونا - سنا كمو كي حكومت كيفيا سيكا ملا-را جه بإلى - راجكشيم كي چرمها كي - راج كفند - ايرانيو كا فكا لاجا نا - راجا يند- رساله أسكه سيم - ايك غي كالخله- بركما وسيكا عمد-أس كى وتم ولى -

مند وستان برقديم الأيام كي فيون ك سيملي

مند وتتانكا مرف سام رونا - ابل صر- أسائر مركا حمله سمياميس ( طكه ابل) كاحِد- تبا بعهٔ يمري حمله- فرعوب سير ستريس- اغاس شاه تا ار- تا تا ريون كا دومراحمله- فريدون كاحل كيخسرو- افراميا كاحملة كشا کے بیٹے کا عہد- نوٹٹیروان دل- ہمرام گور کا سفر ند- راج کنٹلکا ۔سکندرافطم -سکندراور ک<sup>یے طاہ</sup>ور د وسرا پورس کتھئے قوم سکندر کی واپسی - ملتا ن مین سکندر کی تھیبت -ایچھوا بون کی اطاعت اس كى دابى اورموت مليكى - چند ركب - انيوكس - شاه باخر متفوى داش كيملية مر ماجيت -

صغے مہد ہے

چوتھا باب رائے جی کاعرفیج

شهرا بوار - راجه مهرس ۱ برانبون محله و راجه ما داگیا - راب سامهی میچ کی ابتدا - امر کاعربی اسی میچ کی ابتدا - امر کاعربی اسی خت نینی می دارد بر برا برا و کا حله و در در و حق می در بی در برا برا و استان در بی می در برا ای در نیز و سنده کی سرحد میچ که انتظام ات - اکم بوم ناست در ای ادر نی و بر مورد توری حد و در کرمان کا انتظام - حاکم ار ما بی سے معابدہ - وایسی - اور موت - صفح می ه - ۲۰ ما کی ای بات

مند مدی مندو ملطبت کا آخری دور

خرا تقرون

سا توان ب خلافت ال مروا ن

عبد الملك بن مروان - جهاج بن يُوسف -سعيد حاكم كران - حمارُ عرب كي اصلي نميا د - سيتومير عبدالنترين منهان كالما ورشمادت - د و سرك سيهالا رمُريل كي رُفتاري وموت - الى نرون كى اطاعت - فوجكشى كا ايك الورب - محد من قاسم كا انتخاب - أس كى عُمر - فوج كى تعداد - ويبي وك بعى فوج من تع - ديس كاى حره اور فتح ، أس زمان كر دير متماً ت - جماج كي جيتر ا مورجنگ مین - دیب مین سلمانون کاآبار مونا - نیرون والون کی اطاعت - تروی الام-

صفحراا -۱۲

ببوستان کی فتح - بجرا کا فرار-ما بقى فتوحأت محدين قاسم

برستان برقبهنه - بينّه مكه جاموس لمانون من -مسلما نون برشخون - ' ورغبب اكامي - كا كاعو بن قائم كي نعدمت مِن اُمكو خلعت -سيسم برحله ا در فتح - جاج كه احكام - مو كاكي اميري - وام

كى طرب من مزاحمت - إسلامي مفارت - مندوستان يرقيفنه - تدا بير حنگ - ورياي مندمويل ملى نون كاياراً ترنا -

لوال باب صغحاس ۱- مم ۱ محدون قام دراسندھ کے اس یا ر

دا بركه بيني كوشكست - راسل سلمانون ساس لا - بي بور يرقبفنه - را ور كا محاحره - راسه وابرى طرف مقابله كاسال أن - أس كا تُنزك والتشام - بخويمون كي راك - يبلي جارِلمانيا پاپنوین د ن کی لرا کی - خود مح بن قاسم کامیله - با تیمیون برآ تشا ری - واهر کی بعش ترمون ی گرفتا ری - را جہ کے ہاتھی پڑاگ برسائی گئی -مسلی نو بھی پورش - را سے داہر کا ماراجا ا اس كى لاش - خواصين - أس كه ارسه جان كى تاريخ -

نسخه ۱۳۱۰ م

دامركا بلياج سنكوا ورمحدين فاسم ج سنگه کی آن دگی جنگ - رانی با نی کاراور مین محاصره سه وه میتا مین جل کئی - را در کی فتح <u>-</u> بوندیان ا ور دا برکا سرولید سک ور با رس - بهرو رکی ا در دبلیلا کی فتح - سی ساکر کی قدر-بريمن آبا دمين سبح سنگه كي طرف سا ان حنگ - اوا الي كوطول - سبع سنگه كاكشير معباك جانا- برتیمن کی فتح - رانی ناڈی - نظم ونتی ملکت - بر ہنون کے مقوق - اُن کی عزّت - عام وگون سے رعایت - اِس کا نیچے - بئت برستی کی موقو فی پر پوجاریون کی فرماید - مندر جھوڑ دیا گیا - بُت برستی کی اجازت - و ہا نہ جا ہے - عام مما نداری کا فاعدہ -گیا رحوال باب صفحہ ۹ ۵ ا - ۱۹۸۸

محدين قاسم كيبتنظركايبابيان

محرابن قاسم كاانخام

سلمان بن عبدالملک کی خلافت سلیمان کاخا نوان جهاج سے عنا د - عمد بن قاسم کی معزولی فاری اورانگریزی مورخین کا اس سے انکا د- آن اورانگریزی مورخین کا اس سے انکا د- آن کی قیعت - قیاساً بھی یہ وا قد علط سے - عمد بن قاسم قید خانه مین - اُسکی مستقل مزاجی - اور مظلومانه موت - اُسکی خوبیون کی شما دت - امند و مین ابن قاسم کا اثر - رحمد لی - فربی آذادی کی شان مین قصائد - قیلیم فاتح کا شغر کا ابخام - سند هرمین ابن قاسم کا اثر - رحمد لی - فربی آذادی بناین وین - سنده عرون کا مامن - سورخین کی خلطیان -

صفح ۱۳۹-۱۵۹